



يُولانا الوالكلام آزاد

BestUrduBooks.wordpress.com

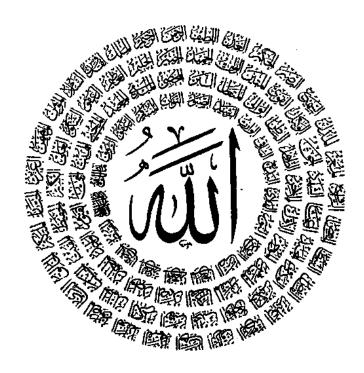

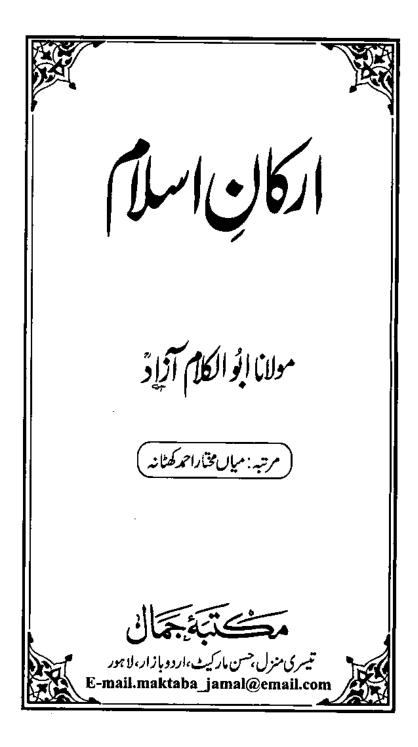

## جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب اركان اسلام

مصنف : مولا نا ابوالكلام آزادٌ

مرتب : میان مخارا حمر کھٹانہ

ناشر : مكتبه جمال، لا بور

اہتمام : میاں شبیراحم

مطبع : تاياسنز پرنترز ،لا مور

سناشاعت : 2006

قیت - 200/ روپے

٩٩- ٠٠ سبة ما دُل لا دَان والا ور

ملنے کا پیچ

مڪنتبائي جمالي تيسري منزل جن مارکيٺ ،اردو بازار، لا ہور

فوك: 7232731

maktaba\_jamal@email.com

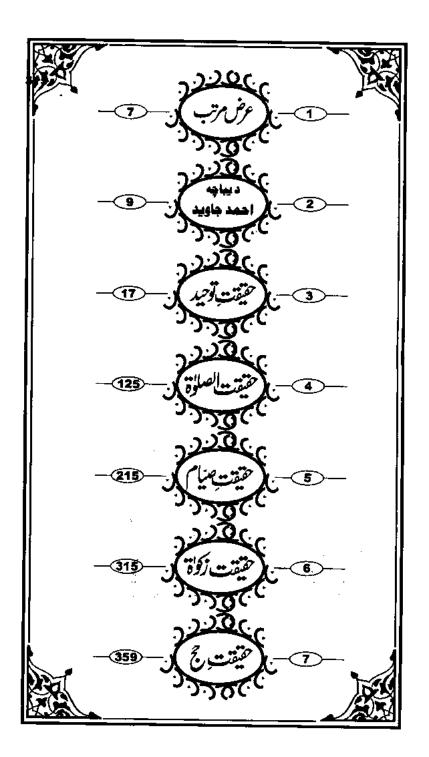

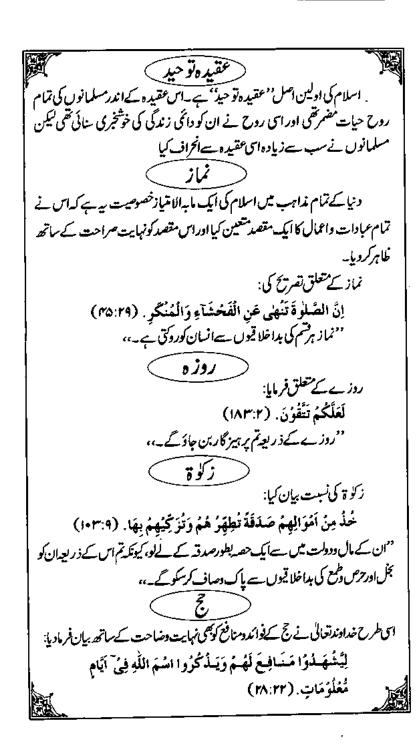

### عرض مرتب

مولانا ابوالکلام آزاد کی ذات گرامی آیت من آیات الله تھی۔اللہ نے آپ کو فہم دین کا وہ ملکہ عطاکیا تھا جوآپ کے معاصرین میں باید وشاید ہو۔مولانا غلام رسول مہر کے بقول دور عاضر میں وہ اولین دائی حق اور اولین ترجمان قرآن تھے جنہوں نے اپنی بدیع الاسلوب تحریوں اور ایمان افروز تقریروں کے ذریعے ہے اس وسیع سرزمین کے کروڑوں سینوں میں مُب دین اور عشق سلیم کی حرارت بھر دی۔ جہاں جہاں ان کی دل آویز صدائے حق پینی، کتاب وسنت کے لیے ایک الی بے بناہ تڑپ پیدا ہوگئ جس کی کوئی مثال اس سے پیشتر کے ماضی قریب میں مل سے تا کہ نشتہ صدی کی سرگذشت علوم دین سے پیش کی جا سکتی ہے۔الہلال والبلاغ کی مدت حیات سواتین سال سے زیادہ نہ ہوگی ،گراس پائے کا کوئی دینی علمی رسالہ پیشتر جاری ہوا اور نہ الہلال کے دوسرے دور کے بعد سے اب تک (پیچھتر) برس میں کوئی صاحب علم قلم بروئے کار لاسکا۔

الہلال برعظیم پاک وہند کے مسلمانوں کی نم ہمی ، ذبنی اور سیاسی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت ِ مراجعت کی خاطراس میں کئی مقالات تحریر کیے۔ ۸رتمبر ۱۹۱۲ء کوایک مقالہ میں لکھتے ہیں :

اسلام انسان کے لیے ایک جامع اور کھل قانون لے کرآیا، اور انسانی اعمال کا کوئی مناقشد ایمانہیں جس کے لیے وہ تھم نہ ہو۔ وہ اپنی تو حیر تعلیم میں نہایت غیور ہے، اور کھی بیند نہیں کرتا کہ اس چو کھٹ پر چھکنے والے کسی دوسرے دروازے کے سائل بنیں مسلمانوں کی اخلاتی زندگی ہو یا علی ،سیاسی ہویا معاشرتی ، دبنی ہویا دنیاوی، حاکمانہ ہویا تھکو ماند، وہ ہر زندگی کے لیے ایک اکمل ترین قانون اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا زندگی کے ایک ایک کمل ترین قانون اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا

تو وہ دنیا کا آخری اور عالمگیر ند ہب نہ ہوسکتا۔ وہ خدا کی آ واز اور اس کی تعلیم گاہ خدا کا حلقہ درس ہے۔

مولانا کی علمی زندگی کے پروگراموں کا خاکر نہایت دکش اور عظیم الثان تھالیکن سیاسی زندگی کے ہنگاموں نے بہت سے کام پاید بخیل کو خد چنچنے دیے۔ ہم نے مولانا کی مختلف تحریروں سے توحید، نماز، روزہ، حج اورز کو ق کے بارے میں ''ارکانِ اسلام'' کے نام سے بیگلدستہ تیار کیا ہے۔ امید ہانشاء اللہ اس سے مہیم دین کے سلسلے میں بہت مدد سلے گی۔ اللہ سے وعا ہے کہ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند گرمائے۔ آمین۔

آخر میں محترم پر وفیسر افضل حق قرشی اور محترم احمد جاوید صاحب کا از حدممنون ہوں کہ انگی شفقت اور لمحہ بہلحہ رہنمائی کے طفیل سیکام پاسی شکیل کو پہنچا۔ مکتبہ جمال کی سیہ خوش فصیبی ہے کہ اسے ان کی شفقت اور ہمہ جہتی تعاون حاصل ہے۔

دوسرا ایڈیش آپ کے ہاتھوں میں ہے پہلے ایڈیش میں جو اغلاط رہ گئی میں موجودہ ایڈیش میں جو اغلاط رہ گئی تھیں موجودہ ایڈیش میں آئیس درست کر دیا گیاہے۔ محترمہ عابدہ چوہدری عالی نے بدی محت سے آگئی پروف خوانی کی اور سارے مسودے کواز سرنواصل متن سے ملا کردیکھا ادارہ اسکے اس تعاون کے لیے بے حدمنون ہے۔

(ميال مخاراحد كهنانه)

#### ويباچه

مولا نا ابوالکلام آزاد برصغیر میں اس علمی روایت کے معدودے چندنمائندول میں ہے تھے جس نے علم کی حقیقت اور اس کے حدودکواپی تمام تر گہرائیوں اور وسعتوں کے ساتھ قرآن کے تابع کر کے دکھا دیا۔مولانا کے ہال علم محض ایک وہنی ضرورت نہیں بلکہ وہ وجودی تقاضا ہے جومعلوم کوموجود ہونے کی نظیر ہی نہیں اخلاقی اساس بھی بناتا ہے۔اگر ذمدداری سے تجزید کیا جائے تو انسان کی تمام مبادیات اپن اصل میں اخلاقی ہیں جن کے حصول کاسب سے قابل اعمّاد ذریعہ وہ علم ہے جس کی مدد سے انسان ایسے فیصلے کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے جواس کے وجودی کردارکواس طرح متعین کردیتے ہیں کہوفت کا بہاؤ اور معمول کے شعور و احساس میں ناگز برطور پر واقع ہونے والی تبدیلیاں اس کو متعصب نہیں کرتیں علم واخلاق کی یہی عینیت اصول ہتی کے غیر متغیر ہونے کی لازمی ضرورت کو بورا کرتی ہے' بصورت دیگر محض علم تغیر کے سیل شد پر بندنہیں باندھ سکتا۔عقل اگرارادے ہے ہم آ بنگ نہ ہوتو کوئی شے اپنی جگد پر برقر ارنہیں رہ عتی۔ آزاد استدلال میں وصل جانے کی بجائے اسے خلق کرنے کا نام مسلمانوں میں معقولات کی روایت کا عالب حصه اس نقطے کونظر انداز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دین میں استدلال کے مقامات اور نمائج عظی نہیں ہوتے۔ یمی وجہ ہے کہ اس روایت میں وی اور عقل کا توازن ایک نا قابل الله في حد تك مجروح مو چكا ب-عقل كا ماتحت كردار المحوظ ندر بني كى وجد سايماني مسلمات منی برتعقل ہوکررہ جاتے ہیں۔

الیی صورتحال میں دین کا جحت ہونا بہت زیادہ بامعی نہیں رہتا اور حقائق جوسر مایئر ایمان ہیں خبر کی جگہ دریافت کا رنگ پیدا کر لیتے ہیں ظاہر ہے یہ بات ہی ایمان کے

پورے نظام علم کے خلاف ہے جہال معلوم علم کے تابع نہیں بلکے علم معلوم کے تابع ہے۔ مولانا آ زادعقل کے فطری کردار کو غالبًا اپنے تمام معاصرین ہے کہیں زیادہ جانتے تھے۔ دین اور عقل کے بعض مشتر ک موضوعات پران کی تحریریں دیکھی جا ئیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ عقل کی خوبے تشلیم واثبات کواس کی دیگر صفات پر غائب کر کے اسے س طرح وحی کامحکوم بناتے ہیں۔آپ هیقت تو حیدوغیرہ میں بالکل صاف طور پر دیکھیں گے کہ مولانا نے جس نظام استدلال کو کام میں لا کرعقل کی شفی کی ہے دہ قر آن کا فراہم کر دہ ہے عقل کی ا بیادنیس موانا اس طرح ہمیں بتاتے ہیں کہ تعلیم کے اصولی مرطے سے گزرجانے کے بعد عقل کاحقیقی وظیفه اثبات حقائق ہے نہ کر تحقیق حقائق عقل کی نظری امنگ کی تسکین خود عقل کے ہاتھ میں ہوتی تو بیامنگ ہی کیوں پیدا ہوتی ۔مولانا کے ان مجموعوں کا مطالعہ کرتے وقت بدبات ذہن میں وی جاہیے کہ ابھی اوگوں نے ان کے تصویطم وعقل پر ابتدائی غور بھی نہیں کیااس لیے بیامرتا حال مخفی ہے کہ مولانا نے معلوم کوئف ایک نظری تفکیل ہونے سے كس طرح برى كركے دكھايا ہے۔ كاش كوئى باصلاحيت آ دمى اس طرف متوجد ہو جائے تو ابو الكام كايفكرى كارنامدسافة سكا ب-ان كانظرية علم اع اصول تفصيل ميس بهتى مستقل مشکلات کا خاتمہ کرنے کی توت رکھتا ہے خصوصاً عقل کے دینی کر دار پر انہوں نے جو کلام کمیا ہےوہ جاری تاریخ میں ایک بالکل منفر داور متازچیز ہے۔

انسان اورانسانی دنیا میں ثبات اور تغیر کے تمام محرکات کا ایک اصول کے تالع ہونا'
اورخوداس اصول کا قرآن وسنت سے مستبط ہونا' مولانا ابوالکلام آزاد کا بنیادی موضوع
ہے۔ خور سے دیکھیں تو صاف معلوم ہوگا کہ مولانا کی تمام علمی وعملی سرگرمیاں ای مرکز کے
گردگھوم رہی ہیں۔ ان کے لیے دین وہ واحد سانچہ ہے جس میں ڈھل کرانسان کے ظاہر و
باطن کی حتی اور فطری تھکیل ہوتی ہے۔ ان کا تصور انسان کسی بھی پیانے پر تنگ محدود اور
باطن کی حتی اور فطری تھکیل ہوتی ہے۔ ان کا تصور انسان کسی بھی پیانے پر تنگ محدود اور
باطن کی موجی سے اور ان تمام انسانی سخ عات کا احاط کرتا ہے جومطالعہ انسان کے کسی بھی
منہاج کا موضوع ہو سکتے ہیں۔ وہ آ دمیت کی کسی مروج تعبیر سے لڑے بغیر اسے دین کی

رہ ارکان اسلام احمد محمد محمد مصرف اور اور محمد محمد محمد محمد محمد اور کھے اور کی ان کم بنائی ہوئی انسانی کا نئات میں اس طرح کھیا دیتے ہیں کہ ان کا قاری اور پکھینہ ہوتو کم از کم دین کی اس ہمہ کیری کو محسوس کرنے کے قابل ضرور ہوجا تا ہے جو ہر مزاحمت کو موافقت میں بدل دینے کی قوت رکھتی ہے۔

مولا نا کے اس وصف سے بے خبری نے لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیا ' خاص طور پر متحدہ قومیت کےمسلے بران کے ناقدین ان کےموقف کی اصولی وسعت کو بچھنے کی ابتدائی ا ہلیت بھی ندر کھتے تھے۔اس معالمے میں یااس سے ملتے جلتے دیگر معاملات میں مولانا کا برموقف دراصل اسلام كى اس درائے قانون جہت كى طرف اشاره كرتا تھا جوآ دى تاريخ تہذیب اور دنیا کوان کی تمام تر نیرنگیوں کے ساتھ اسلام کے بنا کروہ نظام بندگی کا حصہ بنا لیتی ہے۔اس بحث میں اگر چہ خاص<sup>ت</sup> تعصیلی کام کی ضرورت ہے کیکن سردست ہمارا موضوع کچھاور ہے۔ للبذااس ہے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اس مجموعے میں شامل ایک انتہائی ا ہم کتاب'' حقیقت الصلوٰ ۃ'' کے بارے میں پچھ معروضات اس طرح پیش کریں گے کہ ان کا پروصف بھی سامنے آجائے۔اس کتاب کے بارے میں ہماری باتیں ممکن ہے کچھ طوالت پکڑ لیں لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ قاری مولا نا کے مجموعی تصوّر دین ہے ضروری حد تک مانوس اور واتف ہو جائے گا۔ اس کتاب میں مولانا نے ایمان اور عمل صالح کی کیجائی پراینے موقف کوجس کمال کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی کمل نظیر' حقیقت التوحيد'' اوركهين نظرنهين آتى۔''حقيقت التوحيد'' ميں خدا، كائنات اور فطرت كوموضوع بنايا گیا ہے جبکہ حقیقت الصلوٰ ق میں مرکزی حیثیت انسان کو حاصل ہے۔ خدا، کا نئات اور انسان کے بارے میں مولا نا کے بنیا دی تصورات ان دو کتابوں میں بوری طرح بیان ہو گئے ہیں۔اس مجموعے کی دیگر کتابیں دراصل انہیں کی تفصیل ہیں۔

مولا نااسلام کا ایک حرکی اور انقلا بی تصور رکھتے تھے جس میں قر آن اور نماز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ دین سے وابستگی کی ہرسطح ان کے نزدیک انہی دو بنیادوں پر استوار ہے۔قرآن معبودیت کا اظہار ہے اور نمازعبودیت کا 'گویا بیدوقوسیں ہیں جن سے ل کر

اپنی وینی ساخت اور افراوطیع کے عین مطابق مولانا نے ایک سطی مذہبی وہن کی طرح اس كتاب مين بهي ايخ موضوع كي صورت نهيس بلكه حقيقت كو مرف بنايا بيني مسائل صلوة كى بجائے نماز جس جوہر بندگى اور هنيقت عبديت كامظبر ہاس كى طرف اس طرح توجہ کی ہے کہ مسلمان ہونے کا حقیقی مطلب نہ صرف یہ کہ لاکق فہم ہو جاتا ہے بلكة س بندگى اگرزنده موتو مارا تجربدين جاتا ب\_مضمون كى كرائى اوربيان كاشكوه مولاتا آ زاد کی تحریروں کاعمومی وصف ہے ان کی سکجائی ہے وہ بڑے بڑے کام لیتے ہیں جیسے اس کتاب میں انہوں نے نماز کی حقیقت تک پہنچ کراہے جس بے مثال اسلوب میں بیان کیا ہے'وہ قاری کومحض فہم کی سطح تک نہیں رہنے دیتی بلکہ ایک روحانی تجربے سے بھی گزارتی ہے۔ یہ بات اعتاد ہے کہی جاسکتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آ دمی کی نماز وہ نہیں رہتی جو پہلےتھی۔ بچ یوچیس توکسی دینی تحریر کامنتہا یہی ہے کہ دہ منہوم کوحال بنادے۔ " هيقة الصلوة" بين مولانا كامقدمه بيب كه انسان كه اجتماعي اور انفرادي كمال كا مداء اورمنتهاء ایک بی ہے جو بندگی کی حقیقت واحدہ اور بیکت جامعہ سے عینیت کی نسبت رکھتی ہے اور اس کا بکہ و تنہا مظہر بھی ہے۔ای میں بندے کا حقیقی کردارا پی تمام اجزائی تفصیل سمیت مندرج ہےاور کمال بندگی کے حصول کی ہرکوشش اسی سے شروع ہو کر ای پرتمام ہوتی ہے۔ چونکہ عبودیت محض امر وہنی نہیں ہے اس کی تفکیل میں عمل کو غلب حاصل ہے۔ لبذا اصل بندگی کو ایک صورت کا بھی حالی ہونا جا ہیے جو اس کے معانی کا ظرف بنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔مولا ٹا کے نزدیک ٹماز بی و عمل ہے جوایے ظاہر و باطن

# و امكان اسلام المعرف ا

نمازی حقیقت پرمولاتا سے پہلے بھی بہت پھی کھا گیا اور بعد میں بھی بہت پھی کھا اور وہ بھی بہت پھی کھا اور وہ بھی جاتا رہائیں اس کتاب کا اتنیاز ہے ہے کہ اس میں مدار کلام قرآن کو بنایا گیا ہے اور وہ بھی دُوراز کارتاویلات کے بغیر صوفیا نہ واردات اور عارفانہ تخلیات سے دامن بچا کر حقیقت صلوٰ ق پر گفتگو کرنا 'جانے والے جانے ہیں کہ تقریباً ناممکن ہوا کرتا ہے لیکن مولانا نے اسے ممکن کر دکھایا۔ قاری ابھی کتاب کے ابتدائی صفحات پر بی ہوتا ہے کہ اسے بینوشگوار تاثر ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ مولانا نے اسلام کے سب سے بڑے عمل کی حقیقت کو اس طرح چھیڑا ہے کہ فہم سلیم اور ذوق سمجے ایک ہو کر اللہ تعالی اور بندے کے تعلق کی تجی معرفت کو اس طرح نوبی میں ڈھال دیتے ہیں جو کی بھی درجے میں قرآن وسنت سے مغائرت نہیں رکھتا اور ان تمام تصورات سے یکسریاک ہے جن کے بیرونی بن کو کی بھی طرح زاکل نہیں کہا جاران تمام تصورات سے یکسریاک ہے جن کے بیرونی بن کو کی بھی طرح زاکل نہیں کہا جاسکتا۔

مولانا دینی احکام کی تعمیل اور اعمال کی اوائیگی کوان متعمین نتائج سے مشروط کرتے ہیں جن کا ظہور آ دمی کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی۔ کسی بھی دینی موضوع پر کلام کرتے ہوئے سے بات بمیشدان کے پیش نظر رہتی ہے کہ دین کی اخلاقی اور انقلا بی قوت اور اس کی کارفر مائی کے نتیج میں پیدا ہونے والی وہ صور تحال ضرور سامنے آ جائے جس سے انسان کی کلتے می صورت کری ہوتی ہے۔ غیر مربوط مقاصد اور نتائج ان کی نظر میں اس عقیدہ تو حید کے منافی ہیں جودین کا اصل اصول ہے اور انہا تی بھی ہو دین کا اصل اصول ہے اور انہا تی ایک جہت میں وحدت انسانی پر بھی ہے اور نماز اس کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ لہذا ہے کہ در ان کا احاطہ نہ کرتے ہوئی۔

بندگی کیا ہے، اللہ تعلق کاشعور اور اس برعمل ......تعلق بالله کاشعور اخلاق

رہ ادکان اسلام الکو دی وہ انقلاب کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ ہموال ناکی پوری فکر کا پیدا کرتا ہے اور اس کی تعمیل سے انقلاب کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ ہموال ناکی پوری فکر کا خلاصہ جو اس کتاب میں ہی نمایاں ہے۔ اس کی مثال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز سے دو مقاصد لاز ما حاصل ہوتے ہیں یا ہونے چاہئیں: حصول فضائل اور دفع رز اکل حصول فضائل کا تعلق اخلاق سے ہواور دفع رز اکل کا انقلاب سے۔ فضائل نفس روحانی کو ترقی دیے ہیں جبکہ از الدر ذاکل سے نفس کی مجموعی فضامتقلب ہو جاتی ہے یہ کلیہ جس طرح باطن پر صادق آتا ہے اس طرح باہر کی صورتحال کو بھی محیط ہے۔ فضائل کی جبتو آدی پر لازم کرتی ہے کہ وہ این اردگر دکوائل کے مکنہ پھیلاؤ کے ساتھ مدار خیر پر رکھے اور رز اکل لازم کرتی ہے کہ وہ اور رز اکل جس طرح ایر کی کوشش کرے ہی کو میں اس طرح بد لنے کی کوشش کرے جس طرح اندر کی دنیا کو بھی اس طرح بد لنے کی کوشش کرے جس طرح اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے ہے کہ جاتی ہوتاتی ہے۔

گویا اخلاق کا کمال میہ ہے کہ انسان کے اندر اور کا نئات میں جو فیر موجود ہے اسے

باقی رکھا جائے اور اس کی بنیاد پر انسان و کا نئات میں موجود فطری ہم آ بنگی کے ہے ہے

امکانات بروئے کار لائے جا کیں تاکہ حق اور فیر کسی خاص اور بے لچک تناظر میں محدود

رہنے کی وجہ سے بے کشش، فرسودہ اور جامد ہو کر ندرہ جا کیں اور انسان دنیا میں رہنے کے

تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنی خوئے بندگی کو نظر انداز کرنے پر مجبور نہ ہو۔ دوسری

طرف انقلاب کی حقیقت ہے کہ انسان اور کا نئات میں بگاڑ کی جوصور تیں پیدا ہوگئی ہیں

انہیں کیساں اہمیت دے کر ایک ہی توت اور ایک ہی مقصد کے ذریعے سے دور کرنے کی

وشش کی جائے یعنی انسانی اور کا کناتی بھاڑ اپنی ماہیت میں ایک ہے لہٰذا اس کا علاج بھی

وشش کی جائے یعنی انسانی اور کا کناتی بھاڑ اپنی ماہیت میں ایک ہوگی۔

انگلہ ہوگا۔ جو چیز آ دمی کو ٹھیک کر سکتی ہے دنیا بھی اس سے ٹھیک ہوگی۔

انگلہ ہوگا۔ جو چیز آ دمی کو ٹھیک کر سکتی ہے دنیا بھی اس سے ٹھیک ہوگی۔

مزوریات کو اہمیت نہیں دیتے بیں تو اس کا میہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ انسانوں کی انظرادی

ضروریات کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اس سے ان کا مقصود ہے کہ اصول بندگی کا اطلاق مضروریات کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ اس سے بغیر بندگی کے انظرادی امور کوئی معنی نہیں رکھے۔

دین میں انظرادی کمالات کا کوئی ایسا تصور موجود نہیں ہے جس کی روسے فرداور معاشرہ دور

رہ الكان اسلام المرود من محض چند انفرادى نمونوں تك محدود ہوكررہ جائے وين سے مخرف محاشروں ميں ديندار افراد كى موجود كى دراصل ان افراد كے كمال برنہيں بلكہ ناكا مى پر دلالت كرتى ہے۔ اس طرح وہ معاشرہ احكام المبيہ پر چلنے كى ضرورى استعداد بھى گنوا بيشتا كو اللت كرتى ہے۔ اس طرح وہ معاشرہ احكام المبيہ پر چلنے كى ضرورى استعداد بھى گنوا بيشتا ہے جہاں فرد بے اثر ہوكررہ جاتا ہے۔ اس صور تحال كو تبديل كرنے كا اگر كوئى حتى موثر ذريعہ ہوسكتا ہے تو وہ تمسك بالقرآن اور قيام صلوق ہے۔ جن حضرات نے ترجمان القرآن د كيوركى ہو وہ بخو بى جانے ہيں كہمولانا ابوالكلام آزادًكى انقلابى فكرانى دو بنيادوں يرقائم ہے۔

'معیقة السلوة' میں مولانا نے ایک بڑا کارنامدانجام دیا ہے اور وہ یہ کہ نماز کو غالی صوفیوں اور متعدد فقیہوں کی گرفت سے گلیۂ نکال کر دکھا دیا ہے۔ ان دوطبقات میں سے ایک نے نماز کی حقیقت پراجارہ داری قائم کر رکھی تھی اور دوسرے نے اس کی صورت پر بھنہ جمار کھا تھا اور دونوں جس سند پر کھڑ ہے تھے افسوس کہ دوقر آن وسنت کی فراہم کر دہ نہیں تھی ۔ مولانا آزاد نے اس پوری روایت کو تو ٹر کر رکھ دیا اور نماز کی حقیقت ہویا صورت دونوں کی اساس قرآن وسنت اور ان سے پیدا ہونے والی فطرت بندگی پر رکھ کر دکھا دیا۔ بھی پوچھیں تو یہ کام ابن تیمید اور ابن قیم ایسے آئمہ کی یا ددلا دیتا ہے اور کم از کم برصغیر کی حد تک این کوئی مشل نہیں رکھتا۔

''حقیقت التوحید''اور''حقیقت الصلوة'' پر ہماری توجه مر کزر بے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ رسائل کی اہمیت ٹانوی اور اضافی ہے ہر رسالہ اپنے اندر ندرت و اتمیاز کے مفوں ولائل رکھتا ہے مثلاً''حقیقت الزکوۃ'' میں اسلامی ریاست کا جوتصور چیش کیا گیا ہے، ہماری نہ بی سیای فکر اس سے تقریباً نا آشنا چلی آ ربی ہے ای طرح زکوۃ کی قانونی بیئت بربھی عام اسلوب سے ہٹ کر جمہدانہ انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح ''حقیقت بربھی عام اسلوب سے ہٹ کر جمہدانہ انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح ''حقیقت الجے'' بھی جج کے موضوع پر تکھے جانے والے سارے لٹریچر سے نہ صرف بید کہ مفرد ہے بلکہ اس میں جج کے موضوع پر تکھے جانے والے سارے لٹریچر سے نہ صرف بید کہ منفرد ہے بلکہ اس میں جج کے مطل کو جس عظیم روحانی تناظر میں رکھ کر دیکھا گیا ہے۔ وہ انسان کی

ارکان اسلام المحد المحد

احمد جاوید اقبال اکادی پاکستان، لاہور

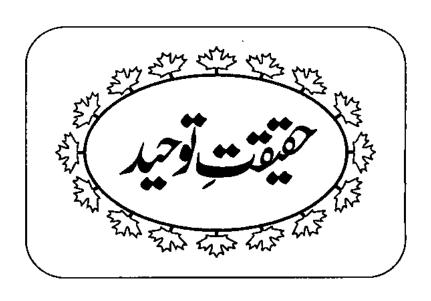

اسلام کی اولین اصل' عقیدہ تو حید'' ہے۔اس عقیدہ کے اندرمسلمانوں کی تمام روح حات مضم تھی اوراس روح نے ان کو دائی زندگی کی خوشخری سنائی تھی کیکن مسلمانوں نے سب سے زیادہ اس عقیدہ سے انحراف کیا جی کہ آج اس سے بڑھ کراور کسی اعتقاد شل وہ تجدیدد و ترحت کیفتاج نہیں ہیں۔جس طرح عقیدہ تو حید کے معنی بینہ تھے کہ مشرکین مکہ کی طرح زبان ہے توایک صانع کل کا قرار کر دیاجائے (لیفونن الله) لیکن ایم عملی زندگی پر صد ہاغیراللی عبود تیوں کی لعنت بھی طاری کرلی جائے ای طرح توحید کی حقیقت کے ساتھ بيضلالت بھى جمع نہيں ہو يمتى تھى كەايك فساطىر المسىموات والاد ض كى بندگ كا ديموئ كر کے بہت سے خداؤں کے مانے والوں کی طرح بہت ی جماعتوں اور شکوں میں متفرق ہو جا کیں۔اعتقادتو حید کا اولین مطالبہ یہ تھا کہتمام کرہ ارضی کی سعادت وہدایت کے لیے ایک ایسی امت عادلہ تیار ہو جو تمام بھیلی قو موں کے برخلاف اینے تمام عقائد واعمال کے اندرجلوه توحيدر كعي،اس كاخداايك بواس كامبده علم وسلطاني أيك بوراس كامصدرامر ونی ایک بو۔اس کا قبلہ ایک بواس کا نام ایک بواس کے خصائص واعمال ایک بول یعنی جس طرح اس کا خدا دحدہ لاشریک ہوائی طرح اس کا قر آن بھی اپنی ہدایت میں ،اس کا رسول بھی اپنی تعلیم کتاب و حکمت میں اوراس کی امت بھی اینے خصائص ومحامد اور وحدت ويكا كت عن وحده لاشريك بوران هذه أمتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون.

قوم والمت کی بقاکے لیے ہرطرح کے دائرے اور ہرطرح کے مرکز قر اردیے۔

| فهرست (هیقت توحید) |                                             |         |                  |                                        |        |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| منحد               | عنوان                                       | نبريثاد | منح              | عنوان                                  | نبرثار |  |  |  |  |
| rα                 | نظام ربوبیت ہے وحی ورسالت                   | rı      | M                | غدا كاتضور                             | 1      |  |  |  |  |
|                    | کی ضرورت پراستدلال                          |         | 71               | صفأت البهيه                            | ۳      |  |  |  |  |
| ٩۵                 | انظام ربوبیت سے وجود معاد                   |         | rr               | الله                                   | ۳      |  |  |  |  |
|                    | اپراستدلال<br>ا                             |         | ra               | اربوميت                                | ۳      |  |  |  |  |
| 71                 | ارحمت<br>اختر خوار ا                        |         | ۲۸               | فظام ربوبيت                            | ۵      |  |  |  |  |
| İ                  | تعمير وتحسين كائنات رحمت الهي  <br>         |         | ۲۸               | يإنى كى مجتشش وتقسيم كانظام            | ۲      |  |  |  |  |
| ٦٣                 | کانتیجہ ہے ا                                |         | 79               | تقذير وشياء                            |        |  |  |  |  |
| 25                 | زینت و تفاخر' مال ومتاع ، <br>ایدا          | ro      | ۳.               | نظام پرورش                             | ۸      |  |  |  |  |
|                    | آ ل واولا د<br>د تر مدر میرود               |         | m                | انظام ربوبيت كي وحدت                   | 9      |  |  |  |  |
| ۷۳                 | اختلاف معیشت اور تزاحم حیات<br>ففن          | ry      | rs               | ر بوبیتِ معنوی                         | 1•     |  |  |  |  |
| ۳,                 | برهان فضل ورحمت                             | 12      | 20               | القترير                                | 11     |  |  |  |  |
| ۲۲                 | موز ونبیت و تناسب<br>"                      |         | <b>M</b> Z       | <i>ب</i> ایت                           | 18     |  |  |  |  |
| 22                 | تسويير<br>ارت                               | rq      | <b>17</b> 2      | مدايت وجدان                            | 11"    |  |  |  |  |
| 44                 | القان<br>مارسان                             | ۳۰      | <b>1</b> 4       | بدایت حواس<br>ده                       | lf*    |  |  |  |  |
| ۷۸.                | رحمت ہے معاد پراستدلال<br>مصرحہ میں طرح     | ۳۱      | l <sub>a</sub> l | براہین قرآ نید کا مبدءِ استدلال<br>آین | 10     |  |  |  |  |
| ا 🛴                | ر حمت ہے وحی و تنزیل کی<br>اضرب میں ایت اوا | 77      | L.I              | دعوت تعقل<br>حنامه الرو                | 14     |  |  |  |  |
| 4                  | ضرورت پراستدلال<br>از دارسی میروند ژ        | سيس     | 44               | تخلیق بالحق<br>ا                       | 14     |  |  |  |  |
| A!                 | مَالِكِ يَوُمِ الْدِيْنِ<br>أَنَا رِهُ مَا  |         | L, A             | مبدءِاستدلال                           | IA     |  |  |  |  |
| Ar                 | اَلْمَدِیْنَ<br>دین کے لفظ نے جزا           |         | <b>1</b> 4,41    | بر ہان ربوبیت<br>اظ                    | 19     |  |  |  |  |
| 7                  | دین کے لفظ نے جزا<br>کی حقیقت واضح کروی     | ra      | ۵۵               | لقم ربوبیت ہے توحید پراستدلال          | ۲۰     |  |  |  |  |
|                    |                                             |         |                  |                                        |        |  |  |  |  |

| 20  |       |         |     |                                            |                |  |  |  |
|-----|-------|---------|-----|--------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| منح | عنوان | نمبرثار | منح | عثوان                                      | نبرثار         |  |  |  |
|     |       |         |     | مجازات عمل کا معاملہ بھی دینا              | ٣٦             |  |  |  |
|     |       |         |     | کے عالمگیر قانون فطرت کا                   |                |  |  |  |
|     |       |         | ٨٣  | ایک گوشہ ہے                                |                |  |  |  |
|     |       |         |     | جسٍ طرح ماديات مين خواص د                  | r2             |  |  |  |
|     |       | İ       |     | شائج بین ای طرح معنویات<br>سیر             |                |  |  |  |
|     |       |         | ۸۳  | يس بھی ہیں۔                                |                |  |  |  |
|     |       | 1       | ۸۵  | اصلاح قرآنی میں کسب                        |                |  |  |  |
|     |       |         | ۸۸  | اَلَدِيْنَ بَهُ مِنْ قَانُونِ وَمُرْهِبِ   |                |  |  |  |
|     |       |         |     | ''مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ'' مِنْ           | l <sub>e</sub> |  |  |  |
|     |       |         | ۸۹  | عدانت البي كاأعلان ہے                      |                |  |  |  |
|     |       |         | A9  | تنزیه کی تکمیل<br>تورین                    | 171            |  |  |  |
|     |       |         | 97  | تنزبياور تغطيل كافرق                       | ۳۲             |  |  |  |
|     |       |         | 90  | صفات رحمت وجمال<br>هر سریتر بر کنور        | ٣٣             |  |  |  |
|     |       |         | 92  | اشترا کی تصور کاکٹی انسداد<br>اور نیست     | 44             |  |  |  |
| Ì   |       |         | 44  | تو حيد في الصفات<br>متاللوس                | ۳۵             |  |  |  |
| ĺ   |       |         | i++ | مقام نبوت علقه کی حد بندی                  | ۳Υ             |  |  |  |
| ľ   |       |         | 1+1 | عوام اور خاص دونوں کے لیے ایک تصویر<br>پیچ | <b>1</b> *2    |  |  |  |
| i   |       | ,       | 144 | حواشی                                      | ľ٨             |  |  |  |
|     |       |         |     | ·                                          |                |  |  |  |
|     |       |         |     |                                            |                |  |  |  |
|     |       |         |     |                                            |                |  |  |  |
|     |       |         |     |                                            |                |  |  |  |
|     |       |         |     |                                            | Ì              |  |  |  |
|     |       |         |     |                                            |                |  |  |  |
|     |       |         |     |                                            |                |  |  |  |
| - 1 |       |         | ı   | ·                                          |                |  |  |  |

#### خداكاتضور

صفات الهيه

خدا کا نصور ہمیشہ انسان کی روحانی واخلاقی زندگی کامحور رہا ہے۔صفات الٰہی کا مسّلہ ا یک نہایت وقیق اور دیجیدہ مسکلہ ہے۔اس کے بحث ونظر کی سرحدالیک طرف مابعدالطبیعات Metaphysics سے جامل ہے دوسری طرف مذہب سے اور دونوں نے بکسال طور پراسے ا بے حلقہ فکر کا موضوع تصور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کے علم ونظر کے ہر دور میں علائے مذاہب ے زیادہ فلسفیوں کی کاوشوں نے اس میں حصدلیا اور ہندوستان بوتان سکندر سیاور قرون وسطی کے فلسفیانہ مباحث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہو گیا۔مسلمانوں میں جب علم توحید کی کلامی بحثوں نے سراٹھایا تو اس مسئلے میں سب سے زیادہ رّ ڈ و کد ہوئی اور مختلف نما جب پیدا ہو مستع اصحاب عديث اوراشاعره كاسب سے بزااختلاف اى دروازے سے آيا تھا۔ ید مسئلہ بھی منجملہ ان مسکوں کے ہے جو طالب علمی کے زمانے میں میرے لیے سخت شکوک وخلجان کا باعث ہوئے تھے اور مدتوں حیران وسرگشتہ رہا تھا۔ بالآ خر جب حقیقت حال منکشف ہوئی تو معلوم ہوا کہ منگلمین کی راہ نمائی اس راہ میں پچھے سود مندنہیں ہو سکتی۔ بلکہ منزل مقصود ہے اور زیادہ دور کر دیتی ہے یقین وطمانیت کی اگر راہ ہے تو وہی ہے جو ظوا ہر قرآن نے اختیار کی ہے اورجس سے تبعین سلف مخرف ہونا پیندنہیں کرتے تھے۔ چندال که دست و یا زوم آشفنه تر شدم ساکن شدم میانه که دریا کنار شد اس جنتو وطلب نے بالآ خرجن نتائج تک پہنچایا تھاوہ بالاختصار واضح کردیے گئے ہیں۔ انسان کے لیےمعرفت حق کی راہ کیا ہے؟ قر آن کہتا ہےصرف ایک ہی راہ ہےاور وہ یہ ہے کہ کا ئنات خلقت میں تفکر وتدّ بر کرے۔مصنوعات کا مطالعہ اسے صانع تک پہنچا

اس راہ میں فکر انسانی کی سب سے بڑی گراہی بیران ہے کہ اس کی نظریں مصنوعات کے جلوں میں کو ہوکررہ جاتیں آ گے بڑھنے کی کوشش نہ کرتیں وہ پردوں کے نقش ونگار کود کھ کر بے خود ہو جاتا گراس کی جبتی نہ کرتا جس نے اپنے جمال صنعت پر بیدل آ ویز پردے وال رکھے ہیں۔ دنیا میں مظاہر فطرت کی پرستش کی بنیاد اس کوتاہ نظری سے بڑی۔ پس "المحمد للّه" کا اعتراف اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ کا نئات ہستی کا تمام فیضان و جمال خواہ کی گوشے اور کس شکل میں ہو۔ صرف ایک صافح حقیق کی صفتوں ہی کا ظہور ہے اس لیے حسن و جمال کے لیے جتنی بھی مدحت طرازی ہوگی۔ بخشش و فیضان کا جمتا ہوتی ہوگی دونے ایک مصنوع و مخلوق کے لیے جتنی بھی مدحت طرازی ہوگی۔ بخشش و فیضان کا جمتا

عبارا تناشتی و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر!

الله

نزول قرآن سے پہلے عربی میں''اللہ'' کا لفظ خدا کے لیے بطور اسم ذات کے مستعمل تھا' جیسا کہ شعراء جاہلیت کے کلام سے ظاہر ہے' یعنی خدا کی تمام صفتیں اس کی

اوراللہ کے لیے حسن وخو بی کے نام میں (یعنی صفتیں میں) پس جا ہے کہ اور اللہ کے لیے حسن وخو بی کے نام میں (یعنی صفتیں میں)

اسےان صفتوں کے سأتھ پیکارو۔

قر آن نے بیلفظ محض اس لیے اختیار کیا کہ لغت کی مطابقت کامقتصل میں تھایا اس ہے بھی زیادہ کوئی معنوی موزونیت اس میں پوشیدہ ہے؟

جب ہم اس لفظ کی معنوی دلالت پرغور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس غرض کے لیے سب سے زیادہ موز وں لفظ یہی تھا۔

نوع انسانی کے دین تصورات کا ایک قدیم عہد جوتاریخ کی روشی میں آیا ہے مظاہر فطرت کی پرستش کا عہد ہے۔ اس پرستش نے بتدریخ اصنام پرسی کی صورت اختیار کی۔ اصنام پرسی کا لازی بتیجہ بیہ ہوا کہ مختلف زبانوں میں بہت سے الفاظ دیوتاؤں کے لیے پیدا ہو گئے۔ اور جوں جوں پرستش کی نوعیت میں وسعت ہوتی گئی الفاظ کا شوع مجھی بڑھتا گیا۔ لیکن چونکہ یہ بات انسان کی فطرت کے خلاف تھی کہ ایک ایک ہستی کے تصور سے خالی الذہمن رہے جوسب سے اعلی اور سب کی پیدا کرنے والی ہستی ہے اس لیے دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ ایک سب سے بڑی اور سب پر حکمران ہستی کا تصور بھی کم و بیش ہمیشہ موجود رہا اور اس لیے جہاں بے شار الفاظ دیوتاؤں اور ان کی معبود انہ صفات کے لیے پیدا ہوگئی نہ کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بھی ضرور مستعمل رہا جس کے ذریعے اس ان دیکھی اور ہوگئی ترین ہستی کی طرف اشار و کیا جاتا تھا۔

چنانچ سامی زبانوں کے مطابع سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف واصوات کی ایک خاص ترکیب ہے جومعبودیّت کے معنی میں مستعمل رہی ہے اور عبرانی مریانی ، آرائ کلدانی میری عربی وغیرہ تمام زبانوں میں اس کا پیلغوی خاصہ پایا جاتا ہے۔ بیالف لام

اے بروں از وہم وقال و قبل من خاک بر فرق من و تمثیل من!

اب فورکرو! خداکی ذات کے لیے انسان کی ذبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں اس
نے زیادہ موز وں لفظ اور کون سا ہوسکتا ہے؟ اگر خداکواس کی صفتوں سے پکارنا ہے تو بلا
شہراس کی صفتیں بے شار ہیں لیکن اگر صفات سے الگ ہوکراس کی ذات کی طرف اشارہ
کرنا ہے تو وہ اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ ایک مخیر کردینے والی ذات ہے اور جو پچھاس
کی نبیت کہا جاسکتا ہے وہ بجز و در ماندگی کے اعتراف کے سوا پچھ نہیں ہے۔ فرض کرونوئ انسانی نے اس وقت تک خداکی ہستی یا خلقت کا کنات کی اصلیّت کے بارے میں جو پچھ
سوچا اور سمجھا ہے وہ سب پچھ سا منے رکھ کر ہم ایک موز وں سے موز وں لفظ تجویز کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اور اس سے بہترکوئی لفظ تجویز کیا جاسکتا ہے؟ رہ ارکان اسلام کی دیادہ ہے دیادہ خودر تکسوں کا اعتراف کیا گیااورادراک کا منتی مرتبہ یہی گئی وہ یہی تھی کہ ذیادہ سے زیادہ خودر تکسوں کا اعتراف کیا گیااورادراک کا منتی مرتبہ یہی قرار پایا کہ ادراک کی نارسائی کا ادراک حاصل ہو جائے۔ عرفاء کے دل و زبان کی صدا ہیں ہیں رہی کہ " رَبِّ زِدُنی فِیْکَ مَحَیُّرًا" اور حکماء کی حکمت و دانش کا فیصلہ بھی ہیں رہی کہ " رَبِّ زِدُنی فِیْکَ مَحَیُّرًا" اور حکماء کی حکمت و دانش کا فیصلہ بھی ہیں ہوا کہ:

#### ' معلوم شد که چچ معلوم نه شد''

چونکہ بیاسم خدا کے لیے بطوراسم ذات کے استعال میں آیا۔ اس لیے قدرتی طور پر
ان تمام صفتوں پر حادی ہوگیا۔ جن کا خدا کی ذات کے لیے تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم خدا
کا تصور اس کی کسی صفت کے ساتھ کریں مثلاً ''الرب' یا ''الرجیم'' کہیں تو بی تصور صرف
ایک خاص صفت ہی میں محدود ہوگا' یعنی ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی کا تصور پیدا ہو
جائے گا جس میں ربوبیت یا رحمت ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کا لفظ ہولتے ہیں تو فورا ہمارا
ذہن ایک اسی ہستی کی طرف نتقل ہوجاتا ہے جوان تمام صفات حسن و کمال سے متصف
ہے جواس کی نسبت بیان کیے گئے ہیں اور جواس میں ہونے چاہئیں۔

#### رَ بُوبَيْثُ

'ال'' کی طرح''رب' بھی سامی زبانوں کا ایک کثیر الاستعال مادہ ہے۔ عبرانی اور سریانی اور عربی بتیوں زبانوں میں اس کے معنی پالنے کے جیں اور چونکہ پرورش کی ضرورت کا احساس انسانی زندگی کے بنیادی احساسات میں سے ہے۔ اس لیے اسے بھی قدیم ترین سامی تعبیرات میں سے بحصنا چاہیے۔ پھر چونکہ معلم' استاد اور آقائمی نہ کسی اعتبار سے پرورش کرنے والے ہی ہوتے جیں' اس لیے اس کا اطلاق ان معنوں میں بھی ہونے لگا۔ چنا نچ عبرانی اور آرامی کا''ربی'' اور''رباہ'' پرورش کنندہ' معلم اور آقا تینوں معنی ہوتا تھا اور قدیم مصری اور کالڈی زبان کا ایک لفظ''رابو'' بھی انھیں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ اور ان ملکوں کی قدیم ترین سامی وحدت کی خبردیتا ہے۔ ہیں لیکن یا لئے کواس کے وسیج اور مستعمل ہوتا بہر حال عربی میں' ربوبیت'' کے معنی یا لئے کے جیں لیکن یا لئے کواس کے وسیج اور

و ارکان اسلام معنوں میں لینا چاہیں۔ اس کے بعض انکہ لفت نے اس کی تعریف ان لفظوں میں کی کامل معنوں میں لینا چاہیے۔ اس کے بعض انکہ لفت نے اس کی تعریف ان لفظوں میں کی دیگرے اس کی مختلف الشنبی حالا فَحالاً اللی حد المتمام "لیعنی کی چیز کو یکے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرور توں کے مطابق اس طرح نشو و نما دیتے رہنا کہ وہ اپنی حذِ کمال تک پہنے جائے۔ اگر ایک شخص بھو کے کو کھانا کھلا دے یامخان کو رو بید دے و دے تو بداس کا کرم ہوگا ، جو دہوگا احسان ہوگا، لیکن وہ بات نہ ہوگی جے ربویت کہتے ہیں۔ دبویت کے لیے ضروری ہے کہ پرورش اور تکہداشت کا ایک جاری اور مسلسل اجتمام ہواور ایک دبویت کے لیے دفا فو قنا جیسی کے صرورتیں چیش آتی ربی۔ ان سب کا سرو دبورکواں کی شخیل و بلوغ کے لیے دفا فو قنا جیسی کے صرورتیں چیش آتی ربی۔ ان سب کا سرو دبورکواں کی شخیل و بلوغ کے لیے دفا فو قنا جیسی کے صرورتیں چیش آتی ربی۔ ان سب کا سرو منان ہوتا رہے۔ نیز ضروری ہے کہ بیسب کے محبت و شفقت کے ساتھ ہو کی کونکہ جوگل محبت و شفقت کے ساتھ ہو کی کونکہ جوگل محبت و شفقت کے ساتھ ہو کی کونکہ جوگل محبت و شفقت کے عاطف سے خالی ہوگار ہوئیت نہیں ہوسکا۔

ر بوبیّت کا ایک ناقص نمونہ ہم اس پرورش میں ویکھ سکتے ہیں جس کا جوش مال کی فطرت میں وربعت کر دیا گیا ہے۔ بچہ جب بیدا ہوتا ہے تو محض گوشت بوست کا ایک متحرک لوتھزا ہوتا ہے اور زندگی اور نمو کی جتنی تو تیں بھی رکھتا ہے۔ سب کی سب پرورش و تین بھی رکھتا ہے۔ سب کی سب پرورش و اعانت تربیّت کی گتاج ہوتی ہیں۔ یہ پرورش محبت و شفقت مخاظت کی گلاداشت اور بخشش و اعانت کا ایک طول طویل سلسلہ ہے اور اسے اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک بچدا پنے جہم و ذہمین کے حقد بلوغ تک نہ بینی جائے۔ پھر پرورش کی ضرور تیں ایک دونہیں بے تار جسم و ذہمین کے حقد بلوغ تک نہ بینی جائے۔ پھر پرورش کی ضرور تیں ایک دونہیں بے تار ہیں۔ ان کی نوعیّت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اور ضروری ہے کہ ہر عمر اور ہر حالت کے مطابق محبت کا جوش گرانی کی نگاہ اور زندگی کا سر وسامان ملتار ہے۔ حکمت اللی نے ماں کی مجبت میں ربوبیّت کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کے میدائش کی ضروریات پرورش کا سروسامان مہیا کرتی رہتی ہے۔

جب بچے کا معدہ دودھ کے سواکسی غذا کامتحمل نہ تھا تو اسے دودھ ہی پلایا جاتا تھا۔ جب دودھ سے زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوئی تو ویسی ہی غذا دی جانے گلی۔ جب اس

کے یاؤں میں کھڑے ہونے کی سکت نہتھی تو ماں اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی۔ جب کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو انگلی بکڑلی اور ایک ایک قدم چلانے لگی۔ پس میہ بات کہ ہر حالت اورصورت کے مطابق ضروریات مہیا ہوتی رہیں اور تکرانی وحفاظت کا ایک مسلسل اجتمام جاری رہا وہ صورت حال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ مجازی ربوبیت کی بیرناتص اورمحدود مثال سامنے لاؤ اور ربوبیت الہی کی غیرمحدود حقیقت کا تصور کرو۔ اس کے "رب العلمین" جونے کے معنی بیہوئے کہ جس طرح اس کی خالقیت نے کا کنات ہتی اور اس کی ہرچیز پیدا کی ہے ای طرح اس کی ربوہیت نے برمخلوق کی برورش کا سروسامان بھی کر دیا ہے۔اور مید برورش کا سروسامان ایک ایسے عجیب وغریب نظام کے ساتھ ہے کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جو پچھے مطلوب تھا وہ سب پچھل رہا ہے اور اس طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہے ہر ضرورت کا لحاظ ہے۔ ہر تبدیلی کی محرانی ہے۔ اور ہر کی بیشی ضبط میں آ چکی ہے۔ چیوٹی این بل میں ریک رہی ہے کیڑے مکوڑے کوڑے کرکٹ میں ملے ہوئے ہیں۔ مجھیلیاں دریا میں تیر ر ہی ہیں میرند ہوا میں اڑ رہے ہیں چھول باغ میں کھل رہے ہیں ہاتھی جنگل میں دوڑ رہا ہے۔اورستارے فضامیں گروش کررہے ہیں نیکن فطرت کے پاس سب کے لیے یکسال طور پر برورش کی گود اور تکرانی کی آئکھ ہے اور کوئی نہیں جو فیضان ربوبیت سے محروم ہو۔ اگر مثالوں کی جنجو میں تھوڑی می کاوش جائز رکھی جائے تو مخلوقات کی بے شارفتمیں ایسی ملیں گی جواتی حقیر اور بے مقدار ہیں کہ غیر سلح آ کھ<sup>ے</sup> ہے ہم انھیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تاہم ربوبیّت الٰہی نے جس طرح اور جس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسی جسیم اور انسان جیسی عقیل مخلوق کے لیے سامان پرورش مہیا کر دیا ہے۔ ٹھیک اس طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ ان کے لیے بھی زندگی اور بقاء کی ہر چیز مہیا کی ہے۔ اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے انسان کے وجود ہے باہر ہے۔اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے تو خوداس کی زندگی اور زندگی کا ہم لمحہ ر بویت الی کی کرشمہ سازیوں کی ایک پوری کا تنات ہے۔

#### ر اركان اسلام كالمركم المركم 
وَفِيُ اَلَارُضِ النِتَ لِلْمُوْقِنِيْنَ o وَفِيُ اَنْفُسِكُمُ اَقَلا تُبْصِرُونَ٥(٢١.٢٠:٥١)

ان لوگوں کے لیے جو (سچائی پر ) یقین رکھنے والے ہیں زیٹن ہیں (خدا کی کار فر مائیوں کی ) کتنی ہی نشانیاں ہیں۔اورخودتھمارے وجود میں بھی ' پھر کیاتم دیکھتے نہیں؟

#### نظام ربوبتيت

لین سامان زندگی کی بخشائش میں اور ربوبیت کے عمل میں جو فرق ہا نے انظر
انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ونیا میں ایسے عناصر عناصر کی ایسی ترکیب اور اشیاء کی ایسی
مناوٹ موجود ہے جو زندگی اورنشو ونما کے لیے سود مند ہے قو محض اس کی موجودگی ربوبیت
سے تبییز نہیں کی جاسکتی۔ ایسا ہونا قدرت الہی کی رحمت ہے ' بخشش ہے احسان ہے' گروہ
باسٹ نہیں جے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت سے ہے کہ ہم و کھتے ہیں۔ دنیا میں سود منداشیاء
کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش و تقسیم کا بھی ایک نظام موجود ہے اور فطرت صرف بخشق
ہی نہیں' بلکہ جو کچھ بخشق ہے ایک مقررہ انتظام اور ایک منظم تر تیب و مناسبت کے ساتھ
بخشتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہروجودکوزندگی اور بقا کے لیے جس جس چیز
کی ضرورت تھی اور جس جس وقت اور جسی جیسی مقدار میں ضرورت تھی۔ ٹھیک ٹھیک اس
کی ضرورت تھی اور جس جس وقت اور جسی جیسی مقدار میں ضرورت تھی۔ ٹھیک ٹھیک اس
طرح' انھیں وقتوں میں اور اس مقدار میں اے اس ربی ہے اور اس نظم و انضباط سے تمام

بإنى كى بخشش وتقسيم كانظام

زندگی کے لیے پانی اور رطوبت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے وافر ذخیرے ہرطرف موجود ہیں۔لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بید زندگ کے لیے کافی نہ تھا۔ کیونکہ زندگی کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ پانی موجود ہو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک خاص انتظام ایک خاص تر تیب اور ایک خاص مقررہ مقدار کے ساتھ موجود ہو۔ پس بیہ جود نیا رہ ارکان اسلام کی میں میں میں ہونے کا ایک خاص انظام پایا جاتا ہے اور فطرت صرف پانی بناتی میں پانی کے بنے اور تقییم ہونے کا ایک خاص انظام پایا جاتا ہے اور فطرت صرف پانی بناتی میں بیل کے خاص ترتیب و مناسبت کے ساتھ بناتی اور ایک خاص اندازے کے ساتھ بناتی رہتی ہے تو یکی ربویت ہے اور ای ہے ربویت کے تمام اعمال کا تصور کرنا چاہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پانی جیسا جو ہر حیات پیدا کردیا، کیکن بیاس کی ربویت ہے جو پانی کو ایک ایک بوئد کر کے ٹیکاتی، زمین کے ایک ایک گوشے تک پہنچاتی، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی ایک خاص موسم اور محل میں برساتی اور پھر زمین کے ایک ایک آخذ ذر کے وڈھونڈ ہے کرسیرا سے کردیت ہے۔

وَاَنْوَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءٌ بِقَلَوٍ فَاَسْكُنَهُ فِي الْاَرُضِ وَإِنَّا عَلَى فَالْوَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءٌ بِقَلَوٍ فَاَسُكُنَهُ فِي الْاَرُضِ وَإِنَّا عَلَى فَعَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ فَا فَالْنَسْآنَا لَكُمْ بِهِ جَنْتِ مِن نَبْحِيلٍ وَ اعْنَابِ لَكُمْ فِيهِ اَفُولِكُهُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَاكُلُونَ (١٩١١٨:٢١) اور (دَيْهُو) بم في آسان سے ايك فاص اندازے كے ساتھ بإنى برسايا بهرائے رفعا اور بم اس پر بھى قادر بيل كه برسايا عالى طرح) اسے وائيس نے جائيں۔ پھر (ديهو) اس بانى جى فردول اور انگوروں كے باغ پيدا كرديد جن ميل اس بائى بائى ہے الله بيدا كرديد جن ميل بين بي بيدا كرديد جن ميل بين بي بي اور انھيں سے تم اين غذا بھى صاصل كرتے ہو۔

#### تقذرراشياء

یمی وجہ ہے کہ قرآن نے جابجااشیاء کی قدراور مقدار کا ذکر کیا۔ یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت کا نئات کو جو پھی بخشتی ہے ایک خاص اندازے کے ساتھ بخشتی ہے اور بیاندازہ ایک خاص قانون کے ماتحت تھم رایا ہوا ہے۔

وَإِنْ مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنَهُ وَمَا نُنَزِّ لُهُ اِلَّا بِعَدَرٍ مَّعُلُومُ ٥ (انجر اللهِ اللهِ اللهِ عَلَوْ مَعْلُومُ ٥ (انجر ١١٠)

اور کوئی شے نیس جس کے جارے پاس ذخیرے موجود ند جول (کیکن

#### \$ 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100

ہارا طریق کاریہ ہے) جو پچھ نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں کرم بھی خشکی اورتزی میں بچھا ہوا ہے اورکوئی مخلوق نہیں جس کے گردو پیش اس کی غذا کا ذخیرہ موجود ندہو۔

نظام پرورش

پھر سامان پرورش کے اس عالمگیر نظام پرغور کرو۔ جواپنے ہر گوشئے کمل میں پروردگ کی گود اور بخشش حیات کا سرچشمہ ہے۔اپیامعلوم ہوتا ہے گویا پیتمام کارخانہ صرف ای لیے بنا ہے کہ زندگی بخشے اور زندگی کی ہر استعداد کی رکھوالی کرے۔ سورج اس لیے ہے کہ روشنی کے لیے جراغ کا اور گرمی کے لیے تنور کا کام دے اورا بی کرنوں کے ڈول جر بھر کر سمندر سے یافی کھنچا رہے۔ ہوائیں اس لیے ہیں کہ اپنی سردی اور گری سے مطلوب اثرات پیدا کرتی رہیں اور بھی یانی کے ذرات جما کرابر کی حیادریں بچھا دیں۔ بھی ابر کو یانی بنا کر بارش بنادیں۔زمین اس لیے ہے کہ نشو ونما کے خزانوں سے ہمیشہ معمور رہے۔ اور ہر دانے کے لیے اپن گود میں زندگی اور ہر پودے کے لیے اینے سینے میں پروردگ رکھے۔ مختصر مید کہ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ صرف ای کام میں لگا ہوا ہے۔ ہر قوت استعداد ڈھونڈ رہی ہے۔اور ہرتا ٹیراٹر یذیری کے انظار میں ہے۔ جوں ہی کسی وجود میں برھنے اورنشو ونما یانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے معانمام کارخاند ہستی اس کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے۔سورج کی تمام کارفر مائیاں فضا کے تمام تغیرات زمین کی تمام قوتیں عناصر کی تمام سرگرمیاں صرف اس انظار میں رہتی ہیں کہ کب چیوٹی کے انڈے سے ایک بجہ ہوتا ہے اور کب د ہقان کی جھولی سے زمین پرایک داندگرتا ہے۔

> وَسَخُورُ لَكُمُ مَّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمٍ يَّنَفَكُّرُوْنَ (١٣:٢٥) اورآ سان وزين بن جو پَحريم بسب كوالله يَعْمار سه لي مخركر ديا ب بلاشدان لوگوں كے ليے جوفور وَكُركرنے والے بين اس بات

# چ اركان اسلام كور معرفت حقيقت كى ) برى بى نشانيال بى \_

نظام ربوبتیت کی وحدت

سب سے زیادہ عجیب مگرسب سے زیادہ نمایاں حقیقت نظام ربوبیت کی بکسانیت اور ہم آ ہنگ ہے۔ لیعنی ہر وجود کی برورش کا سروسامان جس طرح اور جس اسلوب پر کیا گیا ہے وہ ہر گوشے میں ایک ہی ہے اور ایک ہی اصل و قاعدہ رکھتا ہے۔ پھر کا ایک مکز اسمیس گلاب کے شاداب اورعطر بیز پھول سے کتنا ہی مختلف دکھائی دے لیکن دونوں کی برورش ك اصول واحوال يرنظر الو عرق صاف نظرة جائے كاكد دونوں كوايك بى طريقے سے سامان برورش ملا ہے۔اور دونوں ایک ہی طرح پالے پوسے جارہے ہیں۔انسان کا بچیہ اور درخت کا بوداتمھاری نظروں میں تتنی بے جوڑ چیزیں ہیں لیکن اگر ان کی نشو ونما کے طریقوں کا کھوج نگاؤ گے تو و کھیلو کے کہ قانون پرورش کی مکسانیت نے دونوں کوایک ہی رشتے میں مسلک کر دیا ہے۔ پھر کی چٹان ہویا پھول کی کل انسان کا بچہ ہویا چیوٹی کا انڈا' سب کے لیے پیدائش ہے اور قبل اس کے کہ پیدائش ظہور میں آئے سامان پرورش مہیا ہو جاتا ب عجر طفولتيت كاوور باوراس دوركي ضروريات بين انسان كابجيبهي اين طفوليت ر کھتا ہے ورخت کے مولو دِ نباتی کے لیے بھی طفولتیت ہے اور تمھاری چیثم ظاہر بین کے لیے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو'لیکن پتھر کی چٹان کا تو دہ بھی اپنی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ پھر طفولتيت رشدوبلوغ كيطرف بوهتي باورجول جول برهتي جاتى باس كى روز افزول حالت کےمطابق کیے بعد دیگرے سامان پرورش میں بھی تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں بہاں تک کہ ہر وجودا پینس کمال تک پہنچ جاتا ہے اور جب من کمال تک پہنچ گیا تو از سرنوضعف وانحطاط کا دورشروع ہو جاتا ہے۔ پھراس ضعف وانحطاط کا خاتمہ بھی سب کے لیے ایک بی طرح ہے۔ کسی دائرے میں اسے مرجانا کہتے ہیں۔ کسی میں مرجھا جانا اور کسی میں یا مال موحانا' الفاظ متعدد مو محيَّ مُرحقيقت مِن تعدد نبيس موا\_

اَللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِّنُ صُعَفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعُدِ صُعُفٍ قُوَّةَ

ثُمَّ جَعَلَ مِنُ ۚ بَعُدِ قُوَّةٍ ضُعُفاً وَّ شِيْبَةً طَ يَخُلُقُ مَايَشَآءُ وَ هُوَ الْعَلِيُمُ قَدِيْرٌه (٥٣٣٠)

یہ انلہ بی کی کارفر مائی ہے کہ اس نے شمصیں اس طرح پیدا کیا کہ پہلے ناتوانی کی حالت ہوتی ہے چر ناتوانی کے بعد توت آتی ہے۔ پھر قوت کے بعد دوبارہ ناتوانی اور بڑھایا ہوتا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔

اَلَمُ تَوَ اَنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيْعَ فِى الْكَرْضِ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَهُ الْاَرْضِ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَهُ مَصْفَرًّا ثُمَّ يَجُعَلُهُ حُطَامًا ط إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكُوى لِالْوَلِيُ الْاَلْتِابِ (m:ra)

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسان سے پانی برسایا ' پھرز بین بی اس کے چشفے رواں ہو گئے۔ پھرای پانی سے رنگ برنگ کی کھیتیاں لہنہا اٹھیں۔ پھر ان کی نشو ونما بیس ترقی ہوئی اور پوری طرح بی کر تیار ہوگئیں۔ پھر اتر تی کے بعدزوال طاری ہوا اور )تم و کھتے ہو کہ ان پر زردی چھا گئ پھر بلآ خر خشک ہو کر چورا چورا ہو گئیں۔ بلاشبہ وائش مندوں کے لیے اس صورت میں بری بی عبرت ہے۔

جہال تک غذا کا تعلق ہے حیوانات میں ایک بتم ان جانوروں کی ہے جن کے بیج دودھ سے پرورش پاتے ہیں اور ایک ان کی ہے جو عام غذا دُن سے پرورش پاتے ہیں۔ غور کرونظام ربوبیّت نے دونوں کی پرورش کے لیے کیسا عجیب سروسامان مہیا کر ویا ہے۔ دودھ سے پرورش پانے والے حیوانات میں انسان بھی داخل ہے سب سے پہلے انسان اپنی ہی ہستی کا مطالعہ کرے۔ جول ہی وہ بیدا ہوتا ہے اس کی غذا اپنی خاصیّوں مناسبتوں اورشرطوں کے ساتھ خود بہخود مہیا ہوتی جاتی ہے اور الین جگہ سے مہیا ہوتی ہے جو حالت رہ ارکان اسلام کے لیے سب سے قریب تر اور سب سے موزوں جگہ ہے۔ مال ہے کو جوث مجبت میں اس کے لیے سب سے قریب تر اور سب سے موزوں جگہ ہے۔ مال ہے کو جوث مجبت میں سینے سے لگالیتی ہے اور وہیں اس کی غذا کا سر چشہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر دیکھواس غذا کی نوعیّت اور مزاج میں اس کی حالت کا درجہ بددرجہ کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے اور کس طرح کے بعد دیگرے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ابتدا میں بچ کا معدہ اتنا کر ور ہوتا ہے کہ اسے بہت ہی جگہ قوام کا دود ھا ملنا چاہیے۔ چنا نچہ نہ صرف انسان میں بلکہ تمام حیوانات میں ماں کا دود ھی بہت ہی چگہ قوام کا ہوتا ہے لیکن جول جول جول بنج کی محم برستی جاتی ہوتی جوانات میں ماں کا دود ھی بہت ہی چگہ قوام کا ہوتا ہے لیکن جول جول ہول ہوتا ہے اور ماہیت کے برستی جاتی ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتا ہے اور ماہیت کے مقابلے میں دہنیت بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بنچ کا عہدِ رضاعت پورا ہو جاتا ہے اور اس کا معدہ عام غذاؤں کے ہضم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ جول ہی اس کا دود ھ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ گویا ر بو بیت اللی کا اشارہ ہوتا ہے۔ کہ اب اس کا دود ھ کئی ضرورت نہیں رہی 'برطرح کی غذا کیں استعمال کرسکتا ہے۔ کہ اب اس

وَحَمُلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا (١٥:٣٦)

''اور حمل اور دود ھے چھڑانے کی مدت کم از کم تمیں مہینوں کی ہے۔''

پھرر ہو بیت الی کی اس کارسازی پرغور کرو کہ کس طرح ماں کی فطرت میں بیجے کی محبت ود بعت کر دی گئی ہے۔ اور کس طرح اس جذبے کو طبیعت بشری کے تمام جذبات میں سب سے زیادہ پر جوش اور سب سے زیادہ نا قابل تنجیر بنادیا گیا ہے۔ ونیا کی کون کی تو ہے جو اس جوش کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ جسے ماں کی مامتا کہتے ہیں؟ جس بیجے کی پیدائش اس کے لیے زندگی کی سب سے بوی مصیبت تھی۔

حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَّ وَضَعَتُهُ كُرُهَا. (٢٥:٣١)

"اس کی بال نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔"

ای کی محبت اس کے اندرزندگی کاسب سے بڑا جذبہ شتعل کردیتی ہے۔ جب تک بچیہ

کیکن پھر دیکھو کہ کارساز فطرت کی ہیکیسی کرشمہ سازی ہے کہ جوں جوں بیچے کی عمر بردھتی جاتی ہے محبت مادری کا پیشعلہ خود بخو د دھیما پڑتا جاتا ہے۔اور پھرایک وقت آتا ہے جب حیوانات میں تو بالکل ہی بھھ جاتا ہے اور انسان میں بھی اس کی گرم جوشیاں باقی نہیں رہتیں۔ بیانقلاب کیول ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ بیچے کے پیدا ہوتے ہی محبت کا ا یک عظیم ترین جذبہ جنبش میں آ جائے اور پھرایک خاص وقت تک قائم رہ کرخود بہخود غائب موجائي؟ اس ليے كريدنظام ربويت كى كار فرمائى باوراس كامقتصى يبي تمار ربوبیت جائت ہے کہ بیچ کی پرورش ہو۔اس نے پرورش کا ذرایعہ مال کے جذب محبت میں رکھ دیا۔ جب بیچے کی عمراس حد تک پینچے گئی کہ ماں کی پرورش کی احتیاج باقی نہ رہی تو اس ذریعے کی بھی ضرورت باقی ندر ہی۔اب اس کا باقی رہنا مال کے لیے بوجھ اور بیچ کے لیےرکاوٹ ہوتا۔ بیچے کی احتیاج کاسب سے زیادہ نازک وقت اس کی نئی نئی طفو ایت تقی-اس لیے مال کی محبت میں بھی سب سے زیادہ جوش ای وفت تھا۔ پھر جوں جوں بچہ برهتا گیا احتیاج کم ہوتی گئی۔ اس لیے محبت کی گرم جوشیاں بھی گھٹتی گئیں۔ فطرت نے محبتِ مادری کا دامن بیجے کی احتیاج پرورش سے باندھ دیا تھا۔ جب احتیاج زیادہ تھی تو محبت کی سرگری بھی زیادہ تھی۔ جب احتیاج کم ہوگئ تو محبت بھی تغافل کرنے لگی ہے۔ جن حیوانات کے بیچے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں' ان کی جسمانی ساخت اور

#### ر بوبیت معنوی

پھراس ہے بھی بھیب تر نظام ربوبیت کا معنوی پہلو ہے۔ خارج میں زندگی اور پرورش کا کتنا ہی سروسامان کیا جاتا کین وہ کھے مفید نہیں ہوسکتا تھا آگر ہروجود کے اندراس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد نہ ہوتی اوراس کے ظاہری و باطنی تو کی اس کا ساتھ نہ دیتے ۔ پس بیر بوبیت ہی کا فیضان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر مخلوق کی ظاہری و باطنی بنادت اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس کی ہر تو ت اس کے سامان پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہوتی ہو جو اس کے مالات پرورش کی نوعیت کے مطابق سکتا کہ کوئی مخلوق اپنے جسم وقوئی کی ایسی نوعیت رکھتی ہو جو اس سے حالات پرورش کے متحقیات کے خلاف ہو۔ اس سلط میں جو تھائق مشاہدہ وتھر سے خلاف ہو۔ اس سلط میں جو تھائق مشاہدہ وتھر سے خلاف ہو۔ اس سلط میں جو تھائق مشاہدہ وتھر سے خلاف ہو۔ اس سلط میں جو تھائق مشاہدہ وتھر سے خلاف ہو۔ اس بوجہ دلائی سے جا بجا قرآن عکیم نے ان پر توجہ دلائی ہیں دو با تیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اس لیے جا بجا قرآن عکیم نے ان پر توجہ دلائی ہے۔ ایک کووہ تقذیر سے تبیر کرتا ہے ، دوسری کو ہوایت ہے۔

#### تقذير

تقدر کے معنی اندازہ کر دینے کے ہیں مینی کسی چیز کے لیے ایک خاص طرح کی حالت تھہرا وینے کے خواہ میں تھہراؤ کمیت میں ہویا کیفیت میں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے ہر دجود کی جسمانی ساخت اور معنوی قوئی کے لیے ایک خاص طرح کا اندازہ تھہرا دیا ہے جس سے دہ بابرنہیں جا سکتا اور بیا ندازہ ایسا ہے جواس کی زندگی اورنشو ونما

کے تمام احوال وظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے۔

وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَلَّرَةُ تَقُدِيْرٌ ٥٥ (٢:٢٥)

اوراس نے تمام چیزیں پیدا کیں کھر ہر چیز کے لیے (اس کی حالت اور ضرورت کےمطابق)ایک خاص انداز وظہرایا۔

یہ کیا چیز ہے کہ ہر گردو پیش میں اور اس کی پیداوار میں ہمیشہ مطابقت پائی جاتی ہوار سے کیا چیز ہے کہ ہر گلوق اپنی اور سا ایک ایسا قانونِ خلقت ہے جو بھی متغیر نہیں ہوسکتا؟ یہ کیوں ہے کہ ہر گلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ویسی ہی ہوتی ہے جیسااس کا گردو پیش ہوار ہر گردو پیش ویسا ہی ہوتا ہے جیسی اس کی مخلوقات کی ساخت ہوتی ہے؟ یہ اس حکیم وقد برکی تھرائی ہوئی تقدیر ہے اور اس نے ہر چیز کی خلقت وزندگی کے لیے ایسا ہی انداز و مقرر کردیا ہے۔ اس کا یہ قانونِ تقدیر صرف حیوانات و نباتات ہی کے لیے بیس ہے بلکہ کا نات ہستی کی ہر چیز کے لیے ایسا ہی مدبندیوں پر قائم ہے۔ کے لیے ہے۔ ستاروں کا یہ پورانظام گردش بھی ای تقدیر کی حدبندیوں پر قائم ہے۔ کے لیے ہے۔ ستاروں کا یہ پورانظام گردش بھی ای تقدیر کی حدبندیوں پر قائم ہے۔ و الشّمُسُ تَجُویُ لِمُسْتَقَرِّ لَقَاج ذلِکَ تَقَدِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَلِیْمِ وَ السّمُسُ تَجُویُ لِمُسْتَقَرِّ لَقَاج ذلِکَ تَقَدِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَلِیْمِ وَ السّمُسُ وَ السّمُسُ تَحْدِی لِمُسْتَقَرِّ لَقَاج ذلِکَ تَقَدِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَزِینُو الْعَرْبُولِ اللّمِی اللّمِی اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم

اور (دیکھو) سورج کے لیے جوقر ارگاہ تھہرادی گئی ہے وہ اس پر چاتا ہے اور بیعزیز وعلیم خدا کی اس کے لیے تقدیر ہے۔

مخلوقات اوراس کے گرد و پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے جس نے دونوں میں باہم وگرمناسبت پیدا کردی ہے۔ اور ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی پاتی ہے جس میں اس کے لیے پرورش اور نشو و نما کا سامان ہوتا ہے۔ پرند کا جسم اڑنے والا ہے 'چھلی کا تیرنے والا 'چار پایوں کا چلنے والا' حشرات کا رینگنے والا' اس لیے کہ ان میں سے ہرنوع کا گرد و پیش و یسے ہی جسم کے لیے موزوں ہے جسیاا سے ملا ہے ادراس لیے کہ ان میں سے ہرنوع کی جسمانی ساخت و بیا ہی گرد و پیش چاہتی ہے جسیاا گردو پیش اسے حاصل ہے۔ ہرنوع کی جسمانی ساخت و بیا ہی گرد و پیش جاہتی ہے جسیاا گردو پیش اسے حاصل ہے۔ دریا میں پرند پیدائیس ہوتا، اس لیے کہ بیرگرد و پیش اس کے لیے مفید پرورش نہیں۔ خشکی دریا میں پرند پیدائیس ہوتا، اس لیے کہ بیرگرد و پیش اس کے لیے مفید پرورش نہیں۔ خشکی

پھران میں سے ہرنوع کے لیے مقامی مؤر اُت کے مختلف گردو پیش ہیں ادر ہرگردو پش کا بہی حال ہے۔ سرد آ ب وجواکی پیداوار سرد آ ب وجوابی کے لیے ہے، گرم کی گرم کے لیے قطب شالی کے قرب و جوار کا ریچھ خط استواء کے قرب میں نظر نہیں آ سکتا اور منطقہ حارہ کے جانور منطقہ باردہ میں معدوم ہیں۔

ېزايت

بدایت کے معنی راہ دکھانے ، راہ پر لگا دیئے ، راہ نمائی کرنے کے ہیں۔ اور اس کے مختلف مراتب اور اقسام ہیں۔ یہاں صرف اس مرحبہ بدایت کا ذکر کرنا ہے جوتمام مخلوقات پر ان کی پرورش کی راہ ہیں کھولتا 'اٹھیں زندگی کی راہ پر لگا تا اور ضروریات زندگی کی طلب و حصول میں رہ نمائی کرتا ہے۔ فطرت کی بیہ ہدایت ربوبیت کی ہدایت ہے اور آگر ہدایت ربوبیت کی جدایت ہے اور آگر ہدایت ربوبیت کی دنیا کے سامان حیات و پرورش ربوبیت کی دنیا کے سامان حیات و پرورش سے فاکدہ اٹھا کی دنیا کے سامان حیات و پرورش سے فاکدہ اٹھا کی دنیا کے سامان حیات و پرورش

نیکن رہوبیت الی کی یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ وجدان کا فطری الہام اور حواس وادراک کی قدرتی استعداد ہے۔وہ کہتا ہے کہ یہ فطرت کی ایسی راہ نمائی ہے جو ہر مخلوق کے اندر پہلے وجدان کا الہام بن کرنمو دار ہوتی ہے پھر حواس وادراک کا جراغ روش کردیت ہے۔ یہ ہدایت کے مزاتب ہیں۔

بدليت وجدان

وجدان کی ہدایت ہے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہرمخلوق کی طبیعت میں کوئی ایسا اندرونی الہام موجود ہے جواسے زندگی اور پرورش کی راہوں پرخود بخو دلگا دیتا ہے اور وہ باہر کی راہ وہ ارکان اسلام کی دی ہے۔ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا۔ جو نہی شکم مادر سے باہر آتا ہے خود بخو دمعلوم کر لیتا ہے کہ اس کی غذا مال کے سینے میں ہے اور جب بیتان منہ میں لیتا ہے تو وہ بخو دمعلوم کر لیتا ہے کہ اس کی غذا مال کے سینے میں ہے اور جب بیتان منہ میں لیتا ہے تو جانتا ہے کہ اسے زور زور سے چو سنا چاہیے۔ بلی کے بچوں کو بمیشہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی بیدا ہوئے ہیں اس کی آئیس بھی نہیں کھلی ہیں لیکن مال جوش محبت میں انھیں چائیں رہی ہے۔ بلی ہے۔ بی ہے بید بس نے عالم ہتی میں ابھی ابھی رہی ہے۔ وہ اس کے سینے پر منہ مادر ہے ہیں۔ یہ بچہ جس نے عالم ہتی میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے جے خارج کے مؤثر ات نے جھوا تک نہیں کس طرح معلوم کر لیتا ہے کہ قدم رکھا ہے جے خارج کے مؤثر ات نے جھوا تک نہیں کس طرح معلوم کر لیتا ہے کہ وہ اس وقت اس کے کان میں چھونک دیتا ہے کہ وہ اس طرح ابی غذا حاصل کر لے؟ یقینا وہ جواس وقت اس کے کان میں چھونک دیتا ہے کہ وہ اس طرح ابی غذا حاصل کر لے؟ یقینا وہ وجدانی ہدایت کے دواس وادراک کی روثن مورار ہو ہرمخلوق کواس کی پرورش وزندگی کی راہوں پرلگادیتی ہے۔

تمھارے گھریں پلی ہوئی بنی ضرور ہوگ ۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بنی اپی عربیں پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی ہے۔ اس حالت کا اے کوئی پچھلا تجربہ حاصل نہیں ۔ تا ہم اس کے اندر کوئی ۔ چیز ہے جو اے بتادیت ہے کہ تیاری وحفاظت کی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہیں ۔ جو نہی وضع حمل کا وقت آتا ہے 'خود بخو داس کی توجہ ہر چیز کی طرف ہے ہے ہے جاقی ہے اور کسی محفوظ گوشے کی جبتی شروع کر دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مضطرب الحال بلی مکان کا ایک ایک کونہ دیکھتی پھرتی ہے۔ پھروہ خود بخو دایک سب سے محفوظ اور علیحدہ گوشہ چھانٹ ایک ایک کونہ دیکھتی پھرتی ہے۔ پھروہ خود بخو دایک سب سے محفوظ اور علیحدہ گوشہ چھانٹ لیتی ہے اور وہ بلی ایک ایک اس کے اندر نیچ کی حفاظت کی طرف سے ایک ججول خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کے بعد دیگر ہے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ غور کروا یہ کون سی البہا م ہے جو اسے خبر دار کر دیتا کے ویک عفر بدلتے رہنا چاہے؟ بلاشب کے کہ بلتی بودر کو کہتا ہے کہ بلتی بودر کو کہتا ہے کہ بلتی بودر کو کہتا ہے اور اس کے کہ بلتی بھرتا ہے اس لیے جگہ بدلتے رہنا چاہے؟ بلاشب ہر بویتیت البی کی وجدائی ہدایت ہے۔ جس کا البہا م ہر مخلوق کے اندر اپنی خودر کھتا ہے اور وہ کے اندر بویتیت البی کی وجدائی ہدایت ہے۔ جس کا البہا م ہر مخلوق کے اندر اپنی خودر کھتا ہے اور وہ بید بویتیت البی کی وجدائی ہدایت ہے۔ جس کا البہا م ہر مخلوق کے اندر اپنی خودر کھتا ہے اور وہ بیتیت البی کی وجدائی ہدایت ہے۔ جس کا البہا م ہر مخلوق کے اندر اپنی خودر کھتا ہے اور

بدايت حواس

ہدایت کا دوسرا مرتبہ حواس اور مدر کات ذہنی کی ہدایت ہے اور وہ اس ورجہ واضح و معلوم ہے کہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ ہم ویکھتے ہیں کہ اگر چہ حیوانات اس جو ہر د ماغ سے محروم ہیں جے فکر وعقل سے تعبیر کیا جاتا ہے تاہم فطرت نے انھیں احساس واوراک کی وہ تمام قوتیں دے دی ہیں جن کی زندگی ومعیشت کے لیے ضرورت تھی۔اوران کی مدد سے وہ اپنے رہنے سہنے کھانے پینے توالد و تناسل اور حفاظت وگمرانی کے تمام وظا کف حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں۔ پھر حواس وادراک کی میہ ہدایت ہر حیوان کے لیے ایک ہی طرح کی نہیں ہے بلکہ ہر وجود کو آئی ہی اور ولیلی ہی استعداد دی گئی ہے جتنی اور جیسی استعداد اس کے احوال وظروف کے لیے ضروری تھی۔ چیوٹی کی قوت شامہ نہایت دوررس ہوتی ہے اس لیے کہ ای قوت کے ذریعے وہ اپنی غذا حاصل کرسکتی ہے چیل اور عقاب کی نگاہ تیز ہوتی ہے کیونکہ اگران کی نگاہ تیز نہ ہوتو بلندی میں اڑتے ہوئے اپنا شکار دیکھے نہ سکیں۔ بیسوال بالکل غیر ضروری ہے کہ حیوانات کے حواس و ادراک کی میہ حانت اوّل دن ہے تھی یا احوال وظروف کی ضروریات اور قانون مطابقت کے موّثرات ہے بتدریج ظہور میں آئی۔اس لیے کہ خواہ کوئی صورت ہو بہر حال فطرت کی بخش ہوئی استعداد ہےاورنشو وارتقا کا قانون بھی فطرت ہی کا مھبرایا ہوا قانون ہے۔

چنانچہ یہی مرتبۂ ہدایت ہے جس کوقر آن نے ربوبیت اللی کی''وی'' سے تعبیر کیا ہے۔عربی میں وحی کے معنی مخفی ایماء اور اشارے کے ہیں۔ میا کو یا فطرت کی وہ اندرونی سرگوشی ہے جو ہرمخلوق پراس کی راہ عمل کھول دیتی ہے۔

وَاَوُحٰى رَبُّكَ إِلَى النَّحُلِ اَنِ اتَّخِذِيُ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرِشُوُنَ٥ (١٨:١٢)

''اور دیکھو! تمھارے پر در دگارنے شہر کی کھی کے دل میں سے بات ڈال

دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان ٹلیوں میں جواس غرض ہے بلند کی جاتی ہیں'اپنے لیے چھتے بنائے۔''

ادریمی وہ ربوبیت اللی کی ہدایت ہے جس کی طرف حضرت موی علیہ السلام کی فران میں علیہ السلام کی فرانی اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون نے جب بوجھا: فَمَنْ دَبُّكُمَا يِنْمُوْسِنَى ؟ تمهارا پروردگار كون ہے؟ تو حضرت موی علیہ السلام نے كہا:

رَبُّنَا الَّذِينَ آعُطٰى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدْي٥ (٥٠٠٠)

'' ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کی بناوٹ دی۔ پھراس پر زندگی ومعیشت کی راہ کھول دی۔''

اور پھر يکى وه مدايت ہے جےدوسرى جگه "راه مل آسان كردين " سے بھى تعبير كيا كيا ہے۔ مِنْ أَيَ شَىء خَلَقَهُ ٥ مِنُ نُعُلفَة ط خَلَقَهُ فَقَدْرَهُ ٥ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ٥ (١٨:٨٠)

> ''اس نے انسان کوئس چیز سے پیدا کیا؟ نطفہ سے پیدا کیا۔ پھراس ( کی تمام ظاہری و بالطنی تو توں) کے لیے ایک اندازہ کھیرادیا' پھراس پر (زندگی وٹل کی) راہ آسان کردی۔''

یمی "فُمَّ السَّبِیْلُ یَسَّوَهٔ" یعنی "راه مل آسان کرویتا" وجدان وادراک کی ہدایت بج جو تقدیر کے بعد ہے کیونکہ اگر فطرت کی بیر رہنمائی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ہم اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکتے۔

آ کے چل کر شمیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے تکوین وجود کے جوچار مرہتے بیان کیے ہیں ان بل سے تیسرااور چوتھا مرتب ہی تقدیم اور ہدایت کا مرتبہ ہے تخلیق تسویہ تقدیم ہوایت۔ اللّٰذِی خَلَقَ فَسَوْی و وَالَّذِی قَدَّرَ فَهَدی (۲۰۲۰۸) "وہ پروردگار عالم جس نے پیدا کیا چراس ٹھیک ٹھیک درست کر دیا اور جس نے ہروجود کے لیے ایک اندازہ معرادیا۔ پھراس پرداو (عمل) کھول دی۔"

## ه ركان الا المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث ال

# برابين قرآنيه كامبدء استدلال

چنانچ یمی وجہ ہے کہ قرآن نے خداکی ہتی اوراس کی توحید وصفات پر جا بجا نظامِ
ر بوبیّت ہے استدلال کیا ہے اور بیاستدلال اس کے مہماً ت دلاک میں سے ہے۔ لیکن قبل
اس کے کہ اس کی تشریح کی جائے مناسب ہوگا کہ قرآن کے طریق استدلال کی بعض
مبادیات واضح کر دی جا کیں۔ کیونکہ مختلف اسباب ہے جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں ہے عملاب قرآنی کا یہ کوشہ سب سے زیادہ مجور ہوگیا ہے اور ضرورت ہے کہ از سر نوھیقت کم
مطالب قرآنی کا یہ کوشہ سب سے زیادہ مجور ہوگیا ہے اور ضرورت ہے کہ از سر نوھیقت کم

# وعوت تعقل

قرآن کے طریقِ استدلال کا اوّلین مبداً تعقل وَنَفَر کی دعوت ہے بعنی وہ جا بجا اس بات پرزوردیتا ہے کہانسان کے لیے حقیقت شناس کی راہ یہی ہے کہ خداکی دی ہوئی عقل دبھیرت ہے کام لے اور اپنے وجود کے اندراور اپنے وجود کے باہر جو پچھے بھی محسوں کرسکتا ہے اس میں تذہر وَنَفَر کرے۔ چنا نچے قرآن کی کوئی سورت اور سورت کا کوئی حصہ نہیں جو تفکر و تعقل کی دعوت ہے خالی ہو:

وَفِيُ الْأَرْضِ النِّتُ لِلْمُوقِنِيْنَ o وَفِيُ انْفُسِكُمُ اَفَلا تَبُصُرُونَ o (٢٠-٢٠:١)

"اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بھی (معرفت حق کی) نشانیاں ہیں اور خود تمعارے وجود میں بھی پھر کیاتم و کیھتے نہیں۔"

وہ کہتا ہے: انسان کوعقل وبصیرت دی گئی ہے اس لیے وہ اس قوت کے ٹھیک ٹھیک استعال کرنے نہ کرنے کے لیے جواب دہ ہے۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ كُلُّ أُوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً. (٣١:١٥)

## و اركان اسلام المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ا

''یقینا(انسان کا)سننا' دیکمناسوچناسبا پی اپی جگه جواب دی رکھتے ہیں! وہ کہتا ہے: زمین کی ہر چیز میں آسان کے ہرمنظر میں ُ زندگی کے ہرتقیر میں فکرانسانی کے لیے معرفت حقیقت کی نشانیاں ہیں بشرطیکہ وہ ففلت واعراض میں مبتلانہ ہوجائے۔'' وَ کَایَیْنُ مِیْنُ الْیَةِ فِیُ الْسَّمُوٰنِ وَ الْاَرْضِ یَمُوُّوْنَ عَلَیْهَا وَهُمُ عَنْهَا مُعُوضُونَ ہِ (۱۰۵:۱۲)

> ''اور آسان وزمین میں (معرفت حق کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں۔کیکن (افسوس انسان کی غفلت پر!) لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں اورنظر اٹھا کرد کھتے تک نہیں!''

> > تخليق بالحق

اچھا! اگرانسان عمل وبصیرت ہے کام لے اور کا کنات خلقت میں تفکر کرے تو اس پرحقیقت شناسی کا کون سا دروازہ کھلے گا؟ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی حقیقت جواس کے سامنے نمودار ہوگی وہ تخلیق بالحق کا عالمگیراور بنیادی قانون ہے بعنی وہ دیکھے گا کہ کا کنات خلقت اور اس کی ہر چیز کی بناوٹ پھھاس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ ہر چیز صبط وتر تیب کے ساتھ ایک خاص نظام وقانون میں مسلک ہاور کوئی شے نہیں جو جگم ومصالحت سے خالی ہو۔ ایسانہیں ہے کہ بیسب پھے تخلیق بالباطل ہو بعنی بغیر کسی معین اور تھم رائے ہوئے مقصد ونظم کے وجود میں آگیا ہو۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس تھا اس کیسانیت، اس وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی۔ اس وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی۔ اس وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی۔ خلق اللّٰهُ السّماواتِ وَ الاَرْضَ بِالْحَقِط اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَائِهُ السّماواتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِط اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَائِهُ

''الله نے آسانوں کواورز مین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بلاشبداس بات میں ارباب ایمان کے لیے (معرفت حق کی) ایک بری ہی نشانی ہے۔''

"آل عمران" کی مشہور آیت میں ان اربابِ دانش کی جو آسان وزمین کی خلقت میں تظر کرتے ہیں۔صدائے حال بے بتائی ہے:

رَبُّنَا مَا خَلَقُتَ هَلَا بَاطِلًا. (١٩١:٣)

"اے ہارے پروردگارابیسب بھی قے ناس لیے پیدائیس کیا کہ من ایک بے کاروعبث ساکام ہو۔"

دوسری جگر ' تخلیق بالباطل' کوتلیعب سے تعبیر کیا ہے۔' تلقب' لیعن کوئی کام کھیل کود کی طرح بغیر کسی معقول غرض و مدعا کے کرنا۔

وَمَا خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا لِهِبِينَ ٥ وَمَا خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا لِهِبِينَ ٥ وَمَا خَلَقَنَهُمَا الَّا بِالْحَقِّ ولَكِنُ اكْتُوهُمُ لَا يَعْلَمُونَ٥ (٣٩-٣٨) 

''جم نے آ اور میان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض کھیل اور تماشہ کرتے ہوئے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے انھیں نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے انھیں نہیں ہیدا کیا گر محکمت و مصلحت کے ساتھ۔ گر اکثر انسان ایسے ہیں جو اس حقیقت کا عنم نہیں رکھتے۔''

پھرجابجااس و تخلیق بالحق کی تشرق کی ہے۔ مثلاً ایک مقام پر و تخلیق بالحق کے ہے جادر فطرت چاہتی اس پہلو پر توجد دلائی ہے کہ کا تنات کی ہر چیز افادہ و فیضان کے لیے ہے اور فطرت چاہتی ہے کہ جو پچھ بنائے اس طرح بنائے کہ اس میں وجود اور زندگی کے لیے نفع اور راحت ہو۔ خلق السّموٰ ابّ و الارُضَ بِالْحَقِ یُکوّرُ اللّیٰلُ عَلَی النّهارِ وَیکوّرُ اللّیٰلُ عَلَی النّهارِ وَیکوّرُ اللّیٰلُ عَلَی النّهارِ وَیکوّرُ اللّیٰلُ عَلَی النّهارِ مَلَی اللّیٰلِ وَسَخَّرَ الشّیمُ مَسَ وَالْقَمَرُ مَا کُلُ وَیکوّرُ اللّیٰلُ عَلَی اللّیٰلِ وَسَخَّرِ الشّیمُ مَسَ وَالْقَمَرُ مَا کُلُ وَیکوّرُ النّهارُ عَلَی اللّیٰلِ وَسَخَّرِ الشّیمُ مَسَ وَالْقَمَرُ مَا کُلُ ویکوری اللّی اللّی اللّیٰلِ وَسَخَّرِی اللّیٰلُ عَلَی اللّیٰلِ وَسَخَری اللّی اللّیٰلِ وَسَخَری اللّی ا

کی قدرت نے منخر کر رکھا ہے سب (اپنی اپنی جگہ) اپنے مقررہ وفت تک کے لیے گروش کررہے ہیں۔(سنو!وہ غالب اور بخشنے والا ہے)''

ا یک دوسرے موقعہ پرخصوصیّت کے ساتھ اجرام ساویہ کے افادہ و فیضان پر توجہ دلائی ہے اورائے ' تخلیق بالحق'' سے تعبیر کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمُسَ ضِياءٌ وَ الْقَمَرَ نُوْرًا وَ قَدَرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُونَ وَ الْجَسَابِ ط مَا حَلَقَ اللَّهُ مَنَاذِلَ لِتَعْلَمُونَ عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْجَسَابِ ط مَا حَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ اللَّهِ الْحَقِ ط يُفَصِلُ الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥:١٠) ذوه (كارفرائ قدرت) جس نسوري كودرخشده اور عايمكوروش بنايا اور پهر عائم كروش كے ليے منزليس فهرادي ستاكم برسول كائتى اور (اوقات كا) صاب معلوم كرلو للشبالله نے بيسب يحقه پيدائيس كيا مرحكست ومسلحت كے ساتھ وه النالوكوں كے ليے جوجانے والے مرحكست ومسلحت كے ساتھ وه النالوكوں كے ليے جوجانے والے بيں (علم ومعرفت كى) نشانياں الگ الگ كركواضح كرويتا ہے۔"

ایک اورموقع پرفطرت کے جمال وزیبائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے''تخلیق بالحق'' سے تعبیر کیا ہے' یعنی فطرت کا نات میں تحسین و آرائش کا قانون کام کررہا ہے جو چاہتا ہے جو پچھ ہے' ایسا ہے کہ اس میں حسن و جمال اورخو بی و کمال ہو۔

> خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحُسَنَ صُورَكُمُ٥ (٣:٦٣)

''اس نے آ سانوں اور زمین کو حکمت ومصلحت کے ساتھ پیدا کیا اور تمھاری صورتیں بنا کیں تو نہایت حسن وخو بی کے ساتھ بنا کیں۔'' ای طرح وہ قانونِ مجازات پر ( لیتنی جزاوسزا کے قانون میر ) بھی ای 'د تخلیق یالحق''

ے استشہاد کرتا ہے۔ تم ویکھتے ہو کدونیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ اور نتیجہ رکھتی ہے اور · تمام خواص اور نتائج لازی اور اٹل ہیں۔ پھر کیوکر ممکن ہے کہ انسان کے اعمال میں بھی

اَمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيَاتِ اَنُ نَّجُعَلَهُمُ كَالَّذِينَ امْتُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ طَسَاءٌ مَا الْمَثُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ طَسَاءٌ مَا يَخْكُمُونَ وَ وَعَمَلَهُ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِي وَلِيُعْجَزى يَخْكُمُونَ وَ وَالْمَوْنَ وَ وَالْمَحْقِ وَلِيُعْجَزى كُلُ نَفُسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ وَ (٢٢٠٢٥٥) كُلُّ نَفُسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ وَ (٢٢٠٥٥) وَمُولَ بِهِمَا كَلَيْ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَالِي الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِلَهُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَالِ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلُولُ

معاد، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پھی اس سے جابجا استشہاد کیا ہے کا کنات میں ہر چیز کوئی ندکوئی مقصداور منتجیٰ رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی وجود کے لیے بھی کوئی ندکوئی مقصداور منتجیٰ آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ بیاتو نہیں ہوسکتا۔ کہ کا کنات ارضی کی بہترین گلوق صرف اس لیے پیدا کی گئی ہوکہ پیدا ہواور چنددن جی کرفنا ہوجائے۔
اَوَلَهُ يَتَفَكُّرُوا فِي اَنْفُسِهِمُ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوٰاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِ وَاَجَلِ مُّسَمَّی وَ اِنَّ کَیْبُرًا وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِ وَاَجَلِ مُّسَمَّی وَ اِنَّ کَیْبُرًا وَاللَّهُ السَّمَوٰاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِ وَاجَلِ مُّسَمَّی وَ اِنَّ کَیْبُرًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

آ سانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض بے کاروعبث نہیں ہنایا (بلکہ) ضروری ہے کہ حکمت ومصلحت کے ساتھ بنایا ہو اور اس کے لیے ایک مقررہ وقت مخم را دیا ہو۔ اصل یہ ہے کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جوابے پروروگار کی ملاقات سے یک قلم مشکر ہیں۔'' غرض کے قرآن کا مبدأ استدلال ہیہ کہ:

### مبدءاستدلال

ا۔ اس کے نزول کے وقت دین داری اور خدا برتی کے جس قدر عام نصورات موجود تنے وہ نہ صرف عقل کی آمیزش سے خالی تنے۔ بلکدان کی تمام تر بنیاد غیر عقلی عقائد برآ کر تھہرگئ تھی' لیکن اس نے خدا برتی کے لیے عقلی تصور بیدا کیا۔ ۱س کی دعوت کی تمام تر بنیا د تعقل و تقکر پر ہے اور وہ خصوصیت کے ساتھ کا کئات خلقت کے مطالعے و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔

سو۔ وہ کہتا ہے: کا ئنات خلقت کے مطالعہ وتظّر سے انسان پرتخلیق بالحق کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کارخانہ ہستی کی کوئی چیز نہیں جو کس کھہرائے ہوئے مقصد اور مسلحت سے خالی ہواور کسی بالاتر قانون خلقت کے ماتحت ظہور میں نہ آئی ہو۔ یہاں جو چیز بھی اپنا وجودر کھتی ہے ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ حکمتوں اور مسلحوں کے عالمگیر سلسلے میں بندھی ہوئی ہے۔ ترتیب کے ساتھ حکمتوں اور مسلحوں کے عالمگیر سلسلے میں بندھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب انسان ان مقاصد ومصالح پرخور کرے گاتو عرفان حقیقت کی راہ خود بخو داس برکھل جائے گی۔ اور وہ جہل وکوری کی گمراہیوں سے نجات یا جائے گا۔

# بر ہانِ ر بوبتیت

چنانچداس سلسلے میں اس نے مظاہر کا نئات کے جن مقاصد ومصالح سے استدلال کیا ہےان میں سب سے زیادہ عام استدلال'' ربوبیت'' کا استدلال ہے اور اس لیے ہم

# ه اركان اسلام المحاصل معلى المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل ال

اسے برہانِ ربوبیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے: کا نئات کے تمام اعمال ومظاہر کا اس طرح واقع ہونا کہ ہر چیز پرورش کرنے والی، ہرتا شیرزندگی بخشنے والی ہے اور پھر ایک ایسے نظام ربوبیت کا موجود ہونا جو ہر حالت کی رعایت کرتا اور ہر طرح کی مناسبت طموظ رکھتا ہے ہر انسان کو وجد انی طور پر یقین دلا دیتا ہے کہ ایک پروردگارِ عالم ہستی موجود ہے اور وہ ان تمام صفتوں سے متصف ہے جن کے بغیر نظام ربوبیت کا میکامل اور بے عیب کارخانہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔

وہ کہتا ہے: کیا انسان کا وجدان یہ باور کرسکتا ہے کہ نظام رہوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخو د وجود بیں آ جائے۔اورکوئی زندگی کوئی ارادہ کوئی حکمت اس کے اندرکار فرمانہ ہو؟ کیا یہ مکن ہے کہ اس کارخانہ ہتی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری یا ایک انجری ہوئی کارسازی موجود ہو۔ گرکوئی پروردگار کوئی کارساز موجود نہ ہو؟ پھر کیا یہ محض ایک اندھی بہری فطرت ہے جان مادہ اور بے س الیکٹرون Electrone کے خواص ہیں جن سے پروردگاری و کارسازی کا یہ پورا کارخانہ ظہور میں آ گیا ہے اور عقل اور ارادہ رکھنے والی کوئی ہتی موجود نہیں؟

پروردگاری موجود ہے گرکوئی پروردگار موجود نہیں! کارسازی موجود ہے گرکوئی کار
ساز موجود نہیں! رحت موجود ہے گرکوئی رحیم نہیں! حکمت موجود ہے گرکوئی حکیم موجود
نہیں! سب پچے موجود ہے گرکوئی موجود نہیں! عمل بغیر کسی عامل کے، نظام بغیر کسی نظم کے
قیام بغیر قیوم کے عمارت بغیر کسی معمار کے نقش بغیر کسی نظاش کے کیا ہے سب پچھ بغیر کسی
موجود کے وجود میں آ سکتا ہے؟ نہیں انسان کی فطرت بھی ہے باور نہیں کر عتی ۔ اس کا
وجدان پکارتا ہے کہ ایسا ہوناممکن نہیں ۔ اس کی فطرت اپنی بناوٹ میں ایک ایسا سانچا لے
کر آئی ہے جس میں یقین وائیان ہی ڈھل سکتا ہے شک اورا نکار کی اس میں سائی نہیں!
قرآن کہتا ہے: یہ بات انسان کے وجدانی اذعان کے خلاف ہے کہ وہ نظام
ر بوبیت کا مطالعہ کرے اور ایک رب العالمین جستی کا یقین اس کے اندر جاگ ندا شے وہ

کہتا ہے: ایک انسان خفلت کی سرشاری اور سرکشی کے بیجان میں ہر چیز ہے انکار کرسکتا ہے۔ لیکن اپنی فطرت ہے انکار نہیں کرسکتا ۔ وہ ہر چیز کے خلاف جنگ کرسکتا ہے لیکن اپنی فطرت کے خلاف جنگ کرسکتا ہے لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا ۔ وہ جب اپنے چاروں طرف زندگ اور پروردگاری کا ایک عالمگیر کا رخانہ پھیلا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی فطرت کی صدا کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کے ایک ایک ریشے میں کون سااعتقاد سایا ہوا ہوتا ہے؟ کیا بہی نہیں ہوتا کہ ایک پروردگار ہت کی موجود ہے اور بیسب پچھای کی کرشمہ سازیاں ہیں؟

یہ یادر کھنا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان بینیں ہے کہ نظری مقد بات اور ذبخی مسلمات کی شکلیں ترتیب دے۔ پھراس پر بحث وتقریر کر کے مخاطب کور قوتسلیم پر مجبور کرے۔ اس کا تمام تر خطاب انسان کے فطری دجدان و ذوق سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا پرت کا جذبہ انسانی فطرت کا خمیر ہے۔ اگر ایک انسان اس سے انکار کرنے لگتا ہے تو یہ اس کی غفلت ہے اور ضروری ہے کہ اسے خفلت سے چونکا دینے کے لیے دلیلیں پیش کی اس کی غفلت ہے اور ضروری ہے کہ اسے خفلت سے چونکا دینے کے لیے دلیلیں پیش کی جا کیس لیکن مید دلیل ایسی نہیں ہوئی چاہیے جو محض ذہن و دماغ میں کاوش پیدا کر دے بلکہ الی ہوئی جا دیے ہوئی وجدان جا کہیں ہوئی جا دی دے دے اور اس کا فطری وجدان بیدار کر دے۔ اگر اس کا وجدان بیدار ہو گیا تو پھر اثباتِ مذعا کے لیے بحث وتقریر کی مضرورت نہ ہوگی۔ خودائ کا وجدان ہی اسے مذعا تک پنچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن خودائسان کی فطرت ہی سے انسان پر ججت لاتا ہے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفُسِهِ بَصِيْرَةٌ ٥. وَ لَوُ اللَّفِي مَعَاذِيْرَهُ د (١٥٠ـ٣١٤)

'' بلکدانسان کا وجودخوداس کے خلاف (لیعنی اس کی کج اندیشیوں کے خلاف) جمت ہے اگر چہدہ (اپنے وجدان کے خلاف) کتنے ہی عذر بہانے تراش لیا کر سے۔''

اور اس لیے وہ جا بجا فطرت انسانی کو مخاطب کرتا ہے اور اس کی گہرائیوں سے

قُلْ مَنُ يَّرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ طَ أَمَّنُ يَّمُلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبُصَارَ وَمَنُ يُنْحُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيَّةُ وُلُونَ اللَّهَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ طَ وَمَنُ يُتَكَبِّرَ الْاَمْرَ طَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهَ فَقُلُ الْمَعْدَ الْمَعْدَ فَقُلُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَا ذَا بَعُدَ الْحَقَ إِلَّا الصَّلْلُ فَانْ يُتُصْرَفُونَ ٥ (٣٢.٣١٠٠)

"(اے پینبر! ان ہے کہو) وہ کون ہے جو آسان (میں پھیلے ہوئے کارخانہ حیات) ہے اور زبین (کی وسعت میں پیدا ہونے والے سامان رزق) ہے تصعیر روزی بخش رہاہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضہ میں تمھاراسنا اور دیکھناہے؟ وہ کون ہے جو بے جان ہے جان دار کو اور میں تمھاراسنا اور دیکھناہے اور پھر وہ کون کی جستی ہے جو بیتمام جان دار ہے اور پھر وہ کون کی جستی ہے جو بیتمام کارخانہ خلقت اس نظم وگرائی کے ساتھ چلا رہی ہے؟ (اس کے سواکون ہوسکا یقینا وہ (بے اختیار) بول اٹھیں گے: اللہ ہے (اس کے سواکون ہوسکا ہے؟) اچھاتم ان ہے کہو: جب شمیس اس بات سے انکار نہیں تو پھر سے کیوں ہے کھفلت وسرکشی سے نہیں بچتے؟ بال بے شک بیداللہ ہی ہے جو کھور کے بعد جو تمھارا پروردگار برحق ہے۔ اور جب بیدی ہے تو حق کے ظہور کے بعد جو تمھارا پروردگار برحق ہے۔ اور جب بیدی ہے تو حق کے ظہور کے بعد بیت ہے تو حق کے ظہور کے بعد بیت ہے تو حق کے ظہور کے بعد بیت ہے تو حق کے ظہور کے بعد بیت ہے تو حق کے ظہور کے بعد بیت ہے تو حق کے ظہور کے بعد بیت ہے تو حق کے ظہور کے بعد بیت ہو تھی کے تاہاں جارہے ہو؟"

ایک دوسرےموقع پر فرمایا۔

أَهِّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ وَأَنْزَلَ لَكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَلَبُتُنَا يِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ءَ اِللَّهُ مَّعَ اللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ٥ أَمَّنُ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلْلُهَآ أَنْهَزًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحُرَيُنِ حَاجِزًا٥ ءَ اِللَّهُ مَّعَ اللَّهط بَلُ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ۞ (٣٤: ٢١٠.٢١)

"وہ کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے آسانوں سے تمھارے لیے پانی برسایا۔ پھر اس آبیاشی سے خوشمنا باغ اگا دیے طالا تکہ تمھارے بس کی میہ بات نہ تھی کہ ان باغوں کے درخت اگاتے کیا ان کاموں کا کرنے والا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ (افسوس ان لوگوں کی سجھ پر! حقیقت حال کتنی ہی ظاہر ہو) گریدہ لوگ ہیں جن کا شیوہ ہی کجے روی ہے۔

اچھا بتاؤ! اور کون ہے جس نے زمین کو (زندگی و معیشت کا) ٹھکا نا بنا دیا اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اس (کی در تگی) کے لیے پہاڑ بلند کر دیے اور دریاؤں میں (یعنی دریا اور سندر میں ایک) دیوار حاکل کر دی (کدونوں اپنی اپی جگہ محدودر ہتے ہیں) کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ (افسوس! کتی واضح بات ہے) گر ان لوگوں میں اکثر اسے ہیں جونہیں جائے۔"

اَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوْءِ وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفَآءَ الْآرُضِ دَءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيُلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ٥ اَمَّنُ يُهُدِيُكُمْ فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنُ يُرُسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ءَ اِللَّهُ مَّعَ اللَّهِط تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشُوكُونَ ٥ (١٣-١٢-١٤)

''احچما بتاؤ! وہ کون ہے جو بے قرار دلوں کی بکارسنتا ہے۔ جب وہ (ہر طرف سے مایوں ہوکر )ا ہے بکار نے لگتے ہیں اوران کا د کھ در دٹال دیتا ہے'اور وہ کہ اس نے تعصیں زمین کا جائشین بنایا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ

کوئی دوسرابھی ہے؟ (افسوس تحصاری غفلت پر) بہت کم ایسا ہوتا ہے کہتم نصیحت یذیر ہو!

(اچھا بتاؤ!) وہ کون ہے جو صحراؤں اور سمندروں کی تاریکیوں بیں
تمھاری رہنمائی کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے خوش
خبری دینے والی ہوائیں چلا دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی
معبود ہے؟ (ہرگزئیں) اللہ کی ذات اس ساجھے سے پاک ومنز ہ ہے جو
لہوگ اس کی معبود تب میں تھہرار ہے ہیں۔''

أَمَّنُ يَبُدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنُ يَرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ مَ اللهِ مَعَ اللهِط قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِنْ كُنتُمُ صَدقينَ ٥ (١٣:١٤)

"اجھا بتاؤ! وہ کون ہے جو مخلوقات کی پیدائش شروع کرتا ہے اور پھرا سے دہراتا ہے اور دہ کون ہے جو آسان وزمین کے کارخانہ ہائے رزق سے مسمیں روزی دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ (اے پیٹیبرا) ان ہے کہواگرتم (اپنے رویے میں) سچے ہو (اور انسانی عقل وبصیرت کی اس عالمگیر شہادت کے خلاف تمھارے پاس کوئی دلیل ہے کوئی دلیل پیش کرو۔"

ان سوالات میں سے ہر سوال اپنی جگدا کیے مستقل دلیل ہے کیونکہ ان میں سے ہر سوال کا صرف ایک ہی جواب ہوسکتا ہے اور وہ فطرت انسانی کا عالمگیر اور مسلمہ اذعان ہے۔ ہمار مے متکلموں کی نظر اس پہلو پر نہ تھی اس لیے قرآن کا اسلوب استدلال ان پر واضح نہ ہوسکا اور دور دراز گوشوں میں بھٹک گئے۔

بہر حال قرآن کے وہ بے شار مقامات 'جن میں کا نئات ہستی کے سروسامان پرورش اور نظام ربوبیت کی کارساز ہوں کا ذکر کیا گیا ہے وراصل اس استدلال پڑی ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ آنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبَّاه ثُمَّ شَقَقُنَا الْآرُضَ شَقَّاه فَانْبَتْنَا فِيُهَا حَبًّا وَ عِنَبًا وَ قَضُبًا وَّ زَيْتُونًا وَ نَخُلاً وَ حَدَائِقَ غُلْبًا وَ فَاكِهَةً وَ آبًّا مَّنَاعًا لَكُمُ وَلَإِ نُعَامِكُمُو (٣٢.٢٣:٨٠)

"انسان اپنی غذا پرنظر ڈالے (جوشب وروز اس کے استعال میں آئی رہتی ہے) ہم پہلے زمین پر پائی برساتے ہیں پھراس کی سطح شق کردیے ہیں۔ پھراس کی روئیدگی سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کردیے ہیں اناج کے دانے انگور کی پیلیں کھجور کے خوشے ،سبزی ترکاری زیون کا تیل درختوں کے جھنڈ فتم متم کے میوئے طرح طرح کا چارہ (اور سے سب پچھ کس کے لیے؟) تمھارے فائدے کے لیے اور تمھارے جانوروں کے لیے!"

ان آیات میں "فَلْیَنْظُو الْاِنْسَانُ" کے زور پرغور کرو۔ انسان کتابی عافل ہو جائے اور کتابی اعراض کرے کین دلائل حقیقت کی وسعت اور ہمہ گیری کا میال ہے کہ کسی حال میں بھی اس سے اوجھل نہیں ہوسکتیں۔ ایک انسان تمام دنیا کی طرف سے آئیسیں بند کر لئے لئین بہرحال اپنی شب وروز کی غذا کی طرف سے تو آئیسیں بند نہیں کر سکتا۔ جوغذا اس کے سامنے دھری ہے آئی پرنظر ڈالیے۔ میہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے۔ اچھا! گیہوں کا ایک دانہ بی تحقیلی پررکھ لواور اس کی پیدائش سے نے کر اس کی پچتا کی و تحمیل میک کے تمام احوال وظروف پرغور کرو۔ کیا میر تقیر سالیک دانہ بھی وجود میں آسکتا تھا۔ اگر منا میں ایک خاص نظم و تر تیب کے ساتھ اس کی بناوٹ میں سرگرم ندر ہتا؟ اور اگر دنیا میں ایک ایسانظام تر ہوئیت موجود ہے تو کیا میہ و سکتا ہے کہ رہوئیت رکھنے والی ہستی مرحود ہوتا کیا میہ و سکتا ہے کہ رہوئیت رکھنے والی ہستی محدد دن ہود

سور فحل میں یہی استدلال ایک دوسرے بیرائے میں نمودار ہوا ہے۔

وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْآنَعَامِ لَعِبْرَةَ ﴿ نُسُقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ ۗ بَيُن فَرُثٍ وَّ دَم لَّبَنَّا حَالِصًا سَآتِعُا لِّلشَّادِبِينَ٥ وَمِنُ ثَمَرَاتِ النَّخِيُل وَٱلْاعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا٥ إنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يُعُقِلُونَ۞ وَأَوْحٰي رَبُّكَ اِلَى النَّحُلِ أَن اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتُنَّا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرِشُوْنَ ثُمُّ كُلِيُ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ فَاسْلُكِيُ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلاً ع يَخُوُجُ مِنُ ' بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ اَلُواللهُ فِيُهِ شِفَاءٌ لِّنَاسِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْم يَّتَفَكَّرُونَ ٥٥ (١٦٢٢ - ٢٩) ''اور( دیکھوایہ) جاریا ہے( جنسینتم یالتے ہو)ان میں تمھارے لیے غور كرنے اور نتيحه نكالنے كى كتى عبرت ب؟ ان كےجم سے ہم خون و كثافت كے درميان دودھ بيداكر ديتے بين جو يينے والوں كے ليے بےغل وغش مشروب ہوتا ہے (ای طرح) تھجور اور انگور کے پھل ہیں جن ہے نشہ کا عرق اور اچھی غذا دونوں طرح کی چنزیں حاصل کرتے ہو۔ بلاشیاں مات میں ارباب عقل کے لیے (ربوبیت الّٰہی کی) بردی ہی نشانی ہے! اور پھر دیکھوتمھارے بروردگار نے شہد کی کھی کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ بیاڑوں میں اور درختوں میں اوران نٹیوں میں جواس غرض سے بلند کر دی جاتی ہیں' اینے لیے گھر بنائے پھر ہرطرت کے پھولول سے رس چوے کھر اینے پروردگار کے تھبرائے ہوئے طريقول بركالل فرمال برداري كے ساتھ گام زن بو (چنانجيتم و كيھتے ہو کہ )اس کےجسم سے مختلف رنگوں کا رس نکلتا ہے۔جس میں انسان کے لیے شفاہے بلاشیداس بات میں ان لوگوں کے لیے جوغور و فکر کرتے ہیں (ربوبیت اللی کی گائے آ فرینوں کی ) پڑی ہی نشانی ہے۔''

جس طرح اس نے جا بجا خلقت سے استدلال کیا ہے کین دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خالق بھی ہو، اس طرح سے وہ ربوبیت سے بھی استدلال کرتا ہے، بعنی دنیا میں ہر چیز مربوب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی رب بھی ہواور دنیا میں ربوبیت کامل اور بے داغ ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ رب کامل اور بے داغ ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ رب کامل اور بے داغ ہے اس لیے ضروری ہے کہ وہ رب کامل اور بے عیب ہو۔

زیادہ واضح لفظوں میں اسے بوں اداکیا جاسکتا ہے کہ ہم ویکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز الی ہے کہ اسے پرورش کی احتیاج ہے اور اسے پرورش کل رہی ہے۔ پس ضروری ہے کہ کوئی پرورش کرنے والا کون ہے؟ یقینا وہ نہیں ہوسکتا جوخود پرورش کرنے والا کون ہے؟ یقینا وہ نہیں ہوسکتا جوخود پروردہ اور محتاج پروردگاری ہوئتر آن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں جیسا کہ سورہ واقعہ کی مندرجہ ذیل آیت میں ہے وہ اس استدلال پر بنی ہیں:

اَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَحُرُنُوُنَ۞ ءَ اَنْتُمُ تَزُرَعُونَهَ اَمُ نَحْنُ الرَّادِعُونَ۞ لَوُ نَشَآءُ لَّجَعَلُنهُ حُطَامًا فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُون۞ إِنَّا لَمُغُرَمُون۞ يَلُ نَحْنُ مَحُرُومُون۞ (٢٤٢٣-٥٢)

"اچھا ہم نے اس بات پڑور کیا کہ جو پھھ کشت کاری کرتے ہوائے آم اگاتے ہویا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اے چورا چورا کرویں اور آم صرف یہ کہنے کے لیے رہ جاؤ کہ "افسوں! ہمیں تو اس نقصان کا تاوان ہی دیتا پڑے گا بلکہ ہم تو اپنی محت کے سارے فاکدوں ہی ہے محروم ہوگئے۔" اَفَرُو َ يَتُمُ الْمُمَاءَ اللّٰهِ یُ تُشُرَبُونَ ٥ ءَ اَنْتُمُ اَنْوَ لَتُمُوهُ مِنَ الْمُونُ نَ اَمُ نَحُنُ الْمُنْوِلُونَ ٥ لَو نَشَآءُ جَعَلْنَهُ اُجَاجًا فَلُو لَا سَمَحُولَ مَا اَمُ نَحُنُ الْمُنْشِئُونَ ٥ نَحُنُ جَعَلَنَهُ اللّٰ اَلٰمُنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

"اچھاائم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ پانی جو تھارے پینے میں آتا ہے

# ره اركان الا كا محكم محكم محكم المحكم اے کون برساتا ہے؟ تم برساتے ہویا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اے (سندر کے پانی کی طرح) کڑوا کردیں۔ پھرکیا اس نعت کے لیے ضروری نہیں کہ تم شکر گزار ہو؟ اچھا! تم نے بید بات بھی دیکھی کہ بیدآ گ جوتم سلگاتے ہوتو اس کے لیے ککڑی تم نے پیدا کی ہے یا ہم پیدا کررہے ہیں؟ ہم نے اسے یادگار اور مسافروں کے لیے فائدہ پخش بنایا۔''

نظم ربوبیت ہےتو حید پراستدلال

اسی طرح وہ نظام ربویت ہے تو حیدالہی پراستدلال کرتا ہے جورب العالمین تمام کا نئات کی پرورش کررہا ہے اور جس کی ربوبیت کا اعتراف تمھارے دل کے ایک ایک ریشے میں موجود ہے۔اس کے سواکون اس کا مستحق ہوسکتا ہے کہ بندگی و نیاز کا سراس کے آگے جھکا ماجائے؟

یایگها النّاس اعْبُدُوْ ارَبَّکُمُ الَّذِی حَلَقَکُمُ وَ الَّذِینَ مِنُ قَبَلِکُمُ الْاَدُصَ فِرَاشًا وَ السّماءَ لَعَلَّکُمُ اَلَادُصَ فِرَاشًا وَ السّماءَ لَعَلَّکُمُ اَلَادُصَ فِرَاشًا وَ السّماءَ لِمَاءً وَ الْمُعُمُ الْاَدُصَ فِرَاشًا وَ السّماءَ لِمِنَاءً وَ الْمُؤْنَ السّماءِ مِنَاءً وَ الْمُعُمُ اللّا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

يا مثلاً سورهٔ فاطر ميں ہے:

نظام ربوبیت سے وحی ورسالت کی ضرورت پراستدلال

ای طرح وہ نظام ربوبیت کے اعمال سے انسانی سعادت و شقاوت کے معنوی قوانین اور وحی و رسالت کی ضرورت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ جس رب العالمین نے تمھاری پرورش کے لیے ربوبیت کا الیا نظام قائم کر رکھا ہے کیامکن ہے کہ اس نے تمھاری روحانی فلاح وسعادت کے لیے کوئی قانون کوئی نظام کوئی قاعدہ مقرر نہ کیا ہو؟ جس طرح تمھاری روح کی بھی ضرور تیں ہیں۔ جس طرح تمھاری روح کی بھی ضرور تیں ہیں۔ پھر کیوئرممکن ہے کہ جسم کی نشو ونما کے لیے تو اس کے پاس سب چھے ہو لیکن روح کی نشو و نما کے لیے تو اس کے پاس سب چھے ہو لیکن روح کی نشو و

اگروہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کے فیضان کا بیر حال ہے کہ ہر ذرہ کے لیے سر ابی اور ہر چیونی کے لیے کارسازی رکھتی ہے تو کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی روحانی سعادت کے لیے اس کے پاس کوئی سر جشمگی نہ ہو؟ اس کی پروردگاری اجسام کی پرورش کے لیے آسان سے پانی برسائے لیکن ارواح کی پرورش کے لیے آیک قطرۂ فیض بھی نہ رکھے؟ تم ویکھتے ہو کہ جب زمین شادا بی سے محروم ہو کرمردہ ہو جاتی ہو تہ یہ اس کا قانون ہے کہ بارانِ رحمت نمودار ہوتی اور زندگی کی ہر کتوں سے زمین کے ایک ایک ایک

ذر ہے کو مالا مال کر ویتی ہے۔ پھر کیا بیضروری نہیں کہ جب عالم انسانیت ہدایت و سعادت کی شادابیوں سے محروم ہوجائے تو اس کی بارانِ رحمت نمودار ہوکرا کیک ایک روح کو بیام زندگی بہنچاد ہے؟ روحانی سعادت کی بیہ بارش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللی ہے۔ تم اس منظر پر بھی متعجب نہیں ہوتے کہ پانی برسا اور مردہ زمین زندہ ہوگئی۔ پھراس بات پر کیوں چونک اٹھو کہ وہی اللی ظاہر ہوئی اور مردہ روحول میں زندگی کی جنبش بیدا ہوگئی۔

حَمْ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ 0 إِنَّ فِيُ السَّمُونِ وَالْكَوْمِنِيْنَ 0 وَ فِي خَلْقِكُمُ وَمَا السَّمُونِ وَالْكَوْمِنِيْنَ 0 وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ يَشْتُ مِنَ دَآبَةٍ النِّ لِقَوْمٍ يُّوقِنُونَ 0 وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنُ رِّزُقٍ فَاحْمَا بِهِ الْاَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ النَّ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 0 الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِاتِي حَلِيْتِ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ فَبِاتِي حَلِيْتِ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ فَبِاتِي حَلِيْتِ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ فَبِاتِي حَلِيْتِ اللّهِ وَالْمِهِ يُوْمِنُونَ 0 (١١٤٠٤)

# رہ ارکان اسلام کا میں میں ان لوگوں کا جو وحی اللّٰہی کے نزول پر متبجب ہوتے ہیں ان لفظوں میں ذکر کہا ہے: میں ذکر کہا ہے:

وَمَّا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهَ إِذُ قَالُوا مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنُ شَيُءٍ. (٩٤٦)

"اورالله كامول كى أليس جوقدرشاى كرنى تقى يقينا انهول في اليس كى جب انهول في يقينا انهول في يين كى جب انهول في ييز نازل الميس كى -"

پر تورات اور قرآن كن دول ك ذكر ك بعد حسب ذيل بيان شروع بوجاتا ب-إنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى اللَّهُ فَانِّى مِنَ الْمَيْتِ وَ مُخُرِجُ الْمِيِّتِ مِنَ الْحَيِّط ذَلِكُمُ اللَّهُ فَانِّى تُوْفَكُونَ ٥ فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ مَكَنَا وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَانًا ط ذلك تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ٥ (الانعام ١٩٥٥)

"فینینا بیاللہ بی کی کارفر ہائی ہے کہ وہ دانے اور تھلی کوش کرتا ہے (اور اس سے ہر چیز کا درخت پیدا کر دیتا ہے ) وہ زندہ کو مردہ چیز سے نکالنا اور مردہ کو زندہ اشیاء سے نکالنے دالا ہے۔ ہاں وہ تی تمھارا خدا ہے گیرتم (اس سے روگردانی کر کے ) کدھر کو بہتے چلے جارہے ہو۔" ہاں! وہ می پردؤ شب چاک کر کے جمع کی روشن تمودار کرنے دالا ہے۔ وہی ہے جس نے رات کو راحت وسکون کا ذریعہ بنا دیا اور وہی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کی گردش اس در تی کے ساتھ قائم کر دی کہ حساب کا معیار بن اور چاند کی گردش اس در تی کے ساتھ قائم کر دی کہ حساب کا معیار بن گئی۔ بیاس عزیز وظیم کا تھیرایا ہوا اندازہ ہے۔"

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُوُمَ لِتَهُتَدُوا بِهَا فِى ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ طَ قَدُ فَصَّلْنَا الْايْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ۞ (٩٤:٢) ''اور پھر دیھووہی ہے جس نے تھارے لیے ستارے پیدا کردیے تاکہ خشکی وتری کی تاریکیوں بیں ان ہے رہنمائی پاؤ۔ بلاشبان لوگوں کے لیے جوجانے والے ہیں ہم نے دلیلیں کھول کھول کر بیان کردی ہیں!'

لیے جوجانے والے ہیں ہم نے دلیلیں کھول کھول کر بیان کردی ہیں!'

لینی جس پروردگارِ عالم کی ربوہ بیت ورحمت کا بیتمام فیضان شب وروز دیکھ رہ ہو؟

کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تھاری جسمانی پرورش و ہدایت کے لیے تو بیرسب پچھ کرے' لیکن تمھاری روحانی پرورش و ہدایت کے لیے اس کے پاس کوئی سروسامان نہ ہو؟ وہ زمین کی موت کو زندگ سے نہیں بدل موت کو زندگ سے نہیں بدل دیتا ہے۔ پھر کیا تمھاری روح کی موت کو زندگ سے نہیں بدل دے گا؟ وہ ستاروں کی روش علامتوں سے خشکی و تری کی ظلمتوں میں رہ نمائی کرتا ہے' کیوکرممکن ہے کہ تمھاری روحانی زندگی کی تاریکیوں میں رہ نمائی کی کوئی روشی نہ ہو؟ تم جو کہمی اس پرمتجب نہیں ہوتے کہ زمین پر کھیت لہلہارہے ہیں اور آسان میں تارے چک رہے ہوکہ خداکی وئی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے رہے ہیں کیوں اس بات پرمتجب ہوتے ہوکہ خداکی وئی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے رہے ہیں کیوں اس بات پرمتجب ہوتے ہوکہ خداکی وئی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے رہے ہیں کیوں اس بات پرمتجب ہوتے ہوکہ خداکی وئی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے رہے ہیں کیوں اس بات پرمتجب ہوتے ہوکہ خداکی وئی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے رہے ہیں کیوں اس بات پرمتجب ہوتے ہوکہ خداکی وئی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے

صفات میں اس طرح نہیں دیکھا ہے جس طرح ویکھنا جائیے یے تھھاری سمجھ میں یہ بات تو آ جاتی ہے کہ وہ ایک چیوٹی کی پرورش کے لیے یہ پورا کارخانۂ حیات سرگرم رکھے مگر یہ بات

نازل ہورہی ہے؟ اگر مصل تعب ہوتا ہے تو بداس بات كا متيج ہے كمتم في خداكواس كى

سمجھ میں نہیں آتی کرنوع انسانی کی ہدایت کے لیےسلسلۂ وحی وتنزیل قائم ہو۔

نظام ربوبیت سے وجودمعاد پراستدلال

اس طرح وہ اعمال ربوبیت سے معاداور آخرت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ گمرانی اور اہم مقصد بھی جتنی زیادہ گیتی استعال اور اہم مقصد بھی رکھتی ہے۔ اور بہتر صناع وہی ہے جو اپنی صنعت گری کا بہتر استعال اور مقصد رکھتا ہو۔ پس انسان جو کرؤارضی کی بہترین مخلوق اور اس کے تمام سلسلہ خلقت کا خلاصہ ہے اور جس کی جسمانی ومعنوی نشو ونما کے لیے فطرت کا نئات نے اس قدر اہتمام کیا ہے۔ کیونکر ممکن ہے کہ محض دنیا کی جندروزہ زندگی کے لیے نئی بنایا گیا ہوجو اس کے سواکوئی بہتر استعال

ری ارکان اسلام محکور محکور محکور محکور این اور محکور محکور محکور محکور محکور این اسلام اور بیان اسلام اور بیان اور بلند تر مقصد نه رکه تا مهود؟ پر اگر خالق کا نئات "رب" ہے اور کال در ہے کی ربوبیت کو رکھتا ہے تو کیونکر باور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے ایک بہترین مربوب یعنی پروردہ ہستی کو محض اس لیے بنایا ہو کہ مہل اور بے نتیجے چھوڑ دے۔

اَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنكُمُ عَبَثًا وَ اَنَّكُمُ اِلَيْنَا لَا تُرُجَعُونَ٥ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِللهُ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعُرُشِ الْكَرِيْمِ٥(١٣٠ـ١١١)

"کیاتم نے ایس بھورکھا ہے کہ ہم نے شمیس بغیر کی مقصد و نتیجہ کے بیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نوٹے والے نہیں؟ اللہ جواس کا تنات ہتی کا حقیق حکر ان ہے اس سے بہت بلند ہے کہ ایک بے کار وعیث فعل کرے۔ کوئی معبود نہیں ہے گروہ جو (جہاں داری کے) عرش بزرگ کا بروردگارے۔"

ہم نے یہ مطلب ای سادہ طریقہ پر بیان کر دیا جو قرآن کے بیان و خطاب کا طریقہ ہے لیکن یہی مطلب علی بحث و تقریر کے پیرائے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وجودانسانی کرۃ ارضی کے سلسلہ خلقت کی آخری اوراعلیٰ ترین کڑی ہے۔ اوراگر پیدائش حیات سے لے کرانسانی وجود کی تحییل تک کی تاریخ پرنظر ڈالی جائے تو ایک نا تا بال شار مدت کے مسلسل نشو و ارتقاء کی تاریخ ہوگی۔ گویا فطرت نے لاکھوں کروڑوں برس کی کارفر مائی وصناعی سے کرۃ ارضی پر جواعلیٰ ترین وجود تیار کیا ہے وہ انسان ہے۔

ماضی کے ایک نقط بعید کا تصور کروا جب ہمارا پیکر وسورج کے ملتھ بکر ہے ہے الگ ہوا تھا۔ نہیں معلوم کتنی مدت اس کے شنڈ ہے اور معتدل ہونے میں گزرگئی اور بیاس قابل ہوا کہ زندگی کے عناصر اس میں نشو ونما پاسکیں۔ اس کے بعد وہ وفت آپا جب اس کی سطح پرنشو ونما کی سب ہے پہلی واغ بیل پڑی اور پھر نہیں معلوم کتنی مدت کے بعد زندگی کا وہ اولین نیج وجود میں آسکا جے پروٹو پلازم Protoplasm کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا

ر ارکان اسلام ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک و ایک

گویاز مین کی پیدائش سے لے کرتر تی یافتہ انسان کی پیمیل تک جو پچھ گزر چکا ہے اور جو پچھ بنما سنورتار ہائے وہ تمام ترانسان کی پیدائش و پحیل ہی کی سرگزشت ہے! سوال یہ ہے کہ جس وجود کی پیدائش کے لیے فطرت نے اس درجہ اہتمام کیا ہے کیا بیسب پچھسرف اس لیے تھا کہوہ پیدا ہو کھائے پینے اور مرکز فنا ہوجائے؟ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِکُ الْمُحَقُّ لَآ اِللّٰهُ اللّٰهُ الْعَوْشِ الْکَرِیْجِہ (۱۲:۲۳)

عبد كامتمد ن اوعقیل انسان ب!

قدرتی طور پریہاں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے اگر وجود حیوانی اپنے ماضی میں ہمیشہ کے بعد دیگر ہے متغیر ہوتا اور ترقی کرتا رہا ہے تو مستقبل میں بھی بہتغیر وارتقاء کیوں جاری ندر ہے۔ اگر اس بات پر ہمیں بالکل تجب نہیں ہوتا کہ ماضی میں بے ثار صور تیں مٹیں اور ٹی زندگیاں ظہور میں آ کیں تو اس بات پر کیوں تجب ہو کہ موجودہ زندگی کا مناہمی بالکل مث جاتا نہیں ہے اس کے بعد بھی ایک اعلیٰ ترصور ت اور زندگی ہے۔

ایکٹ سُبُ الْاِنْسَانُ اَنُ یُتُورک سُدی وَ اَلَمُ یَکُ نُطُفَةٌ مِنُ

مینی یُمنی و ثُمَّ کانَ عَلَقَةُ فَحَلَقَ فَسَوْی وَ (۲۸-۳۲) میں اور اس زندگی ہے۔

"کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ مہل چھوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل چھوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی نہ ہوگی؟) کیا اس پر بیا حالت نہیں گر رچی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ دیا جائے گا۔ (اور اس زندگی ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جی کیا ہی کیا ہی کیوڑ کیا ہے کی کیوڑ کیا ہے کہ وہ مہل جی کیا ہی کیوڑ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ وہ مہل جی کیا ہی کیوڑ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے

### ه اركان الله المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

پیدائش سے پہلے نطفہ تھا ' پھر نطفہ سے علقہ ہوا ( لعنی جو نک کی کی شکل ہو گئی ) پھر علقہ سے (اس کا ڈیل ڈول ) پیدا کیا گیا ' پھر (اس ڈیل ڈول کو ) ٹھیک ٹھیک درست کیا گیا!''

> سورة الدّ اريات عن تمام تر'' دين' لينى جزا كابيان ہے: اِنَّمَا تُوُعَدُونَ لَصَادِقٌ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ٥ (٦٥٥٥ )

اور پھراس پراعمال ربوبیت سے یعنی ہواؤں کے چلنے اور پانی برنے کے مؤثرات سے استشہاد کیا گیا ہے: وَاللَّهِ رِینْتِ فَرُوا فَالْحَمِلْتِ وِقُوا فَالْحَرِیْتِ بُسُوا فَالْمُفَسِّمَٰتِ اَمُوا (۱:۵۱)

پُرآ سان اورز مِن كى بخشايش پراورخود وجود انسانى كى اندرونى شهادتول پرتوجد ولائى بـــوَفِى الْارُضِ اينت لِلمُوْقِنِينَ ٥ وَفِى اَنْفُسِكُمُ اَفَلا تُبُصِرُونَ ٥ وَفِى السَّمَاءِ رِزُقُكُمُ وَمَا تَوُعَدُونَ . (٢٢.١٠-٥)

اس کے بعد فرمایا:

فَوَرَبِ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ اَنَّهُ لَحَقٌّ مِّثُلَ مَآ اَنَّكُمُ تَنْطِقُونَ٥٠ (٢٣:٥١)

"آسان اور زمین کے رب کی قتم (یعنی آسان و زمین کے بروردگار کی بروردگاری شہادت دے رہی ہے) کہ بلاشبہ وہ معالمہ (یعنی جزا وسزا کا معالمہ) حق ہے۔ ٹھیک ای طرح جس طرح یہ بات کرتم گویائی رکھتے ہو۔"

اس آیت میں اثبات جزا کے لیے خدا نے خود اپنے وجود کی قتم کھائی ہے لیکن "رب" کے لفظ سے اپنے آپ کو تعبیر کیا ہے۔ عربی میں قتم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پر کسی بات سے شہادت لائی جائے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی پروردگاری شہادت کیا ہے؟ وہی ربوبیت کی شہادت ہے۔ اگر دنیا میں پرورش موجود ہے، پروردہ موجود ہے، اوراس لیے پروردگار بھی شہادت ہے۔ اگر دنیا میں پرورش موجود ہے، پروردہ موجود ہے، اوراس لیے پروردگار بھی

رہ ارکان اسلام کا معلق المعامل المعامل اللہ اللہ المحافظ المحافظ المعامل المتحقق اللہ المحافظ المعتقد اللہ الم موجود ہے تو ممکن نہیں کہ جزا کا معاملہ بھی موجود نہ ہواور وہ بغیر کسی نتیجہ کے انسان کو چھوڑ وے۔ چونکہ لوگوں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی اس لیے اس آیت میں قتم اور مقسم بدکا ربط صبح طور مرهنعتین نہ کر سکے۔

قر آن حکیم کے دلائل و براہین برغور کرتے ہوئے بیاصل ہمیشہ پیش نظر رکھنی جاہیے کہاس کے استدلال کا طریقہ منطقی بحث وتقریر کا طریقہ نہیں ہے جس کے لیے چند در چند مقد مات كي ضرورت موتى ہے اور پھرا ثبات مند عاك شكليس ترتيب ديني پرتي ميں - بلكدوه ہمیشہ براہ راست تلقین کا قدرتی اورسیدھا ساداطریقداختیار کرتا ہے۔عموماً اس کے دلائل اس کے اسلوب بیان وخطاب میں مضمر ہوتے ہیں۔ وہ یا تو کسی مطلب کے لیے اسلوب خطاب ابیاا ختیار کرتا ہے کہ اس سے استدلال کی روشی نمودار ہوجاتی ہے یا پھر کسی مطلب پر زور دیتے ہوئے کوئی ایک لفظ ایبا بول جاتا ہے کہ اس کی تعبیر میں اس کی دلیل بھی موجود ہوتی ہےاورخود بخو دمخاطب کا ذہن دلیل کی طرف پھر جاتا ہے۔ چنانجداس کی ایک واضح مثال یمی صفت ربوبیت کا جا بجا استعال ہے۔ جب وہ خدا کی ہستی کا ذکر کرتا ہوا اسے ''رب'' کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے تو یہ بات کہ دہ'' رب'' ہے'جس طرح اس کی ایک صفت ظا ہر کرتی ہے ای طرح اس کی دلیل بھی واضح کر دیتی ہے۔ وہ''رب'' ہے۔ اور میہ واقعہ ہے کہ اس کی ربوبیت تنہمیں جاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور خودتمھارے دل کے اندر گھر بنائے ہوئے ہے' پھر کیونکرتم جرائت کرسکتے ہوکہ اس کی ہستی ہے انکار کرد! وہ رب ہےاوررب کے سوا کون ہوسکتا ہے جوتمہاری بندگی و نیاز کا مستحق ہو؟

رحمت

قرآن کہتا ہے: کا نتات ہتی میں جو کچھ بھی خوبی و کمال ہے وہ اس کے سوا کچھ بیں ہے کہ رحمت اللی کا ظہور ہے۔ جب ہم کا نتات ہتی کے اعمال ومظاہر پرغور کرتے ہیں تو سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے وہ اس کا نظام ربوبیت ہے۔ کیونکہ فطرت سے ہماری پہلی شناسائی ربوبیت ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن جب علم و

ادراک کی راہ میں چند قدم آگر بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کدر بوبیت سے بھی ایک زیادہ وسے اوراک کی راہ میں چند قدم آگر بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کدر بوبیت سے بھی ایک زیادہ وسے اورخودر بوبیت بھی ای کے فیضان کا ایک گوشہ ہے۔

ر بوبیت اور اس کا نظام کیا ہے؟ کا نئات ہت کی پرورش ہے۔ لیکن کا نئات ہت کی میں صرف پرورش ہے نیکن کا نئات ہت کی کی رورش ہے۔ لیکن کا نئات ہت کی میں صرف پرورش ہی نہیں ہے پرورش سے بھی زیادہ بنانے 'سنوار نے اور فائدہ پہنچانے کی ایک حقیقت کام کررہی ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ اس کی فطرت میں بناؤ ہے، اس کے بناؤ میں خواص ہیں، اس کی صورت میں خواص ہیں، اس کی صورت میں حوالی ہیں خواص ہیں، اس کی صورت میں حسن ہے اس کی معداؤں میں نغمہ ہے اس کی بو میں عطر بیزی ہے اور اس کی کوئی بات میں حسن ہے اس کی صداؤں میں نغمہ ہے اس کی بو میں عطر بیزی ہے اور اس کی کوئی بات میں حواس کی رحمات ہو اپنے بناؤ اور میں دور تی کے لیے مفید نہ ہو۔ پس بید حقیقت جو اپنے بناؤ اور فیان میں ر بوبیت ہے کہ رحمت ہے اور خالق فیضان میں ر بوبیت ہے کہ رحمت ہے اور خالق فیضان میں ر بوبیت ہے کہ رحمت ہے اور خالق کی نئی رحمانیت کا ظہور ہے۔

تقمير وتحسين كائنات رحمت الهي كانتيجه

انسان کے علم و دانش کی کاوشیں بتلاتی ہیں کہ کا نئات ہستی کا یہ بناؤ اور سنوار عناصر اقلیہ کی ترکیب اور ترکیب کے اعتدال وتسویہ کا نتیجہ ہے۔ مادؤ عالم کی کمیت میں بھی اعتدال ہے، کیفیت میں بھی اعتدال ہے بھر یہی اعتدال ہے جس سے سب کچھ بنتا ہے اور جو پکھ بنتا ہے خوبی اور کمال کے ساتھ بنتا ہے۔ یہی اعتدال و تناسب دنیا کی تمام تغیری اور جو پکھ بنتا ہے۔ اور ایجابی حقائق کی اصل ہے۔ وجود زندگ تندرتی مسن خوشبود نغه بناؤ اور خوبی کے بہت سے نام ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے اور وہ اعتدال ہے۔

کیکن فطرتِ کا نئات میں بیاعتدال و تناسب کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ عناصر کے دقائق جب ملیں تو اعتدال و تناسب کے ساتھ ملیں اور مادہ کا خاصہ یہی تھبرا کہ اعتدال و تناسب تو ہوگر انحراف اور تجاوز نہ ہو؟ انسان کاعلم دم بخو داور متجر ہے لیکن قرآن کہتا ہے:

یاس لیے ہوا کہ خالق کا نئات میں رحمت ہے اور اس لیے کہ اس کی رحمت اپنا ظہور بھی رکھتی ہوتو جو پچھاس سے صادر رکھتی ہے۔ اور جس میں رحمت ہواور اس کی رحمت ظہور بھی رکھتی ہوتو جو پچھاس سے صادر ہوگا اس میں خوبی بہتری ہوگا ، اس کے خلاف پچھیا ہوگا ، اس کے خلاف پچھیا ہو سکتا۔

فلسفه میں بتاتا ہے کہ تغیر اور خسین قطرت کا نئات کا خاصۂ ہے۔ خاصۂ تغیر چاہتا ہے کہ بناؤ ہو خاصۂ تخسین چاہتا ہے کہ جو کچھ بے خوبی و کمال کے ساتھ بے اور یہ دونوں خاصہ '' قانونِ ضرورت'' کا نتیجہ ہیں۔ کا نئات ہستی کے ظہور و پھیل کے لیے ضرورت تھی کہ جو پچھ تغیر ہودت تھی کہ جو پچھ تغیر ہودت ن کے ساتھ تغیر ہو۔ یہی ''ضرورت' ، بجائے خود ایک علّت ہوگئی۔ اور اس لیے فطرت سے جو پچھ بھی ظہور میں آتا ہے۔ ویسا بی ہوتا ہے جیسا ہونا ضروری تھا۔

سیکن اس تعلیل سے بھی تو بیعقدہ طنہیں ہوا 'سوال جس منزل میں تھا اس سے صرف ایک منزل اور آگے بڑھ گیا ہے ہو بیج کھ ہور ہا ہے اس لیے ہے کہ ضرورت کا قانون موجود ہے ۔ کیکن سوال بیہ ہے کہ 'ضرورت' کا قانون کیوں موجود ہے؟ کیوں بیضروری ہوا کہ جو پچھ ظہور میں آئے ' ضرورت' کے مطابق ہواور' ضرورت' اس بات کی مقتضی ہوئی کہ خوبی اور درستگی تو ہولین بگاڑ اور برہی نہ ہو؟ انسانی علم کی کاوشیں اس کا کوئی جوابیں و سے سینس ۔ ایک مشہور فلسفی کے لفظوں میں جس جگہ سے یہ کیوں شروع ہو جاتے سمجھ جاؤ

پھر یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ دنیا میں زندگی اور بقاء کے لیے جن چیزول کی ضرورت ہے۔ جمال وزیبائش ان ہے ایک زائد ترفیضان ہے۔ اور ہم و کھر ہے ہیں کہ جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے۔ پس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب پھی تا قانون ضرورت' ہی کا نتیجہ ہے۔ ضرورت' نہی کا نتیجہ ہے۔ ضرورت' زندگی اور بقا کا سروسامان چاہتی ہے لیکن زندہ اور باقی رہنے کے لیے جمال و زیبائش کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جمال و زیبائش بھی یہال موجود ہوتا ہے کہ موجود ہوتا ہے کہ موجود ہوتا ہے کہ فطرت صرف زندگی ہی نہیں بخشی ' بلکہ زندگی کو حسین ولطیف بھی بنانا چاہتی ہے۔ پس یہ محض زندگی کی ضرورت کا قانون نہیں ہوسکتا۔ یہ اس ' ضرورت' سے بھی کوئی بالاتر مضرورت' ہے جو چاہتی ہے کہ مرحمت اور فیضان ہو۔ قرآن کہتا ہے: یہ رحمت کی مضرورت' ہے جو چاہتی ہے کہ مرحمت اور فیضان ہو۔ قرآن کہتا ہے: یہ رحمت کی مضرورت' ہے۔ اور رحمت کی طہور میں آ نے جورحمت سے ظہور میں آ نا جاہے۔

قُلُ كِمَنُ مَّا فِى السَّمَواتِ وَالْاَرُضِ طَ قُلُ لِلَّهِ طَ كَتَبَ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحُمَةِ <sup>ط</sup> (١٣:١)

''(اے پینجبر!ان لوگوں ہے) پوچھوآ سان اور زمین میں جو پچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ (اے پینجبر!) کہدوے اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے کے ضروری تفہرالیا ہے کہ رحمت ہو۔'' وَرَحْمَتِی وَمِسِعَتْ مُکلَّ شَنیء ط (١٥٦:٤)

''اورمبری رحت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔''

ہم و کھتے ہیں کہ کا نات ہت میں جو کچھ بھی موجود ہے اور جو کچھ بھی ظہور میں آتا

ہاں میں سے ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ رکھتی ہے اور ہر حادثہ کی کوئی نہ کوئی تا ثیر ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیرتمام خواص ومؤثرات پچھاس طرح واقع ہوئے ہیں کہ ہر خاصہ ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت یوری کرتا اور ہرتا ثیر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فیضان رکھتی ہے۔ سورج ' جاند' ستارے ہوا' بارش وریا' سمندر' پہاڑ' سب کے خواص وفوائد ہیں اور سب ہمارے لیے طرح طرح کی راحتوں اور آ سائشوں کا سامان بہم پہنچارہے ہیں: اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْاَرُضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَاخُرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَوَاتِ رِزْقًا لَّكُمُ وَ سَخَّوَ لَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِآمُرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمُسَ وَالْقَمَوَ دَآئِبَيْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَاتَّكُمُ مِّنُ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُولُهُ ﴿ وَإِنْ تَعُذُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ط إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌه (٣٣٠٣٣) " بیاللہ بی کی کارفر مائی ہے کہ اس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آ سان سے یانی برسایا کھراس کی تاثیر ےطرح طرح کے کھل تمھاری غذا کے لیے پیدا کرویے اس طرح اس نے یہ بات بھی تھمرادی کہ سندر میں جہازتمھارے زمر فرمان رہے اور تھم اللی سے چلتے رہے ہیں اور اس طرح دریا بھی تمھاری کار برآ ریوں کے لیے مخر کر دیے گئے ۔اور پھرات بی نہیں بلکے غور کروتو سورج اور جا ند بھی تمھارے لیے مسخر کر دیے کے بیں کہ ایک خاص ڈھنگ برگروش میں میں اور رات اور دن کا اختلاف بھی (تمھارے فائدہ ہی کے لیے)منخر ہے۔غرضیکہ جو پچھ شمصیں مطلوب تھا' وہ سب کچھاس نے عظا کر دی<u>ا</u>۔اگرتم اللّٰہ کی **نعت**یں شار كرنى جاموتو وه اتنى بين كه برگزشار ندكرسكو كيد بلاشدانسان برا بي نا

انصاف برای ناشکراہے۔"

> ''وہ پرورگار جس نے تمھارے لیے زمین اس طرح بنا دی کہ فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے اور اس میں قطع مسافت کی (ہموار) راہیں پیدا کر دیں (تا کہتم راہ یاؤ)''

وَفِى الْاَرُضِ قِطَعٌ مُتَجْوِرَاتٌ وَّ جَنَّتٌ مِّنُ اَعْنَابِ وَّ زَرُعٌ وَ فَيُ الْاَرُضِ قِطَعٌ مُتَجْوِرَاتٌ وَّ جَنَّتٌ مِّنُ اَعْنَابِ وَ زَرُعٌ وَ فَيُرُ صِنُوان يُسْقَى بِمَآءٍ وَّاحِدْ وَ لَنُعْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِى الْلاَكُلِ ط اِنَّ فِى ذَلِكَ لَائِبٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ٥ (٣:٣)

کی)بڑی ہی نشانیاں ہیں۔''

''اور (پھر دیکھو!) زبین کی سطح اس طرح بنائی گئی ہے کداس میں ایک دوسرے سے قریب (آبادی کے) قطعات بن گئے اور انگوروں کے باغ ' غلہ کی کھیتیاں' محبوروں کے جھنڈ پیدا ہو گئے۔ان درختوں بیں بعض ورخت زیادہ ٹہنیوں والے ہیں بعض اکبرے اور اگر چہ سب کو ایک ہی طرح کے بین سے ایک ہی طرح کے نہیں۔ ایک ہی طرح کے نہیں۔ ہم نے بعض ورختوں کو بعض ورختوں پر بھلوں کے مزے میں برتری دے دی۔ بلاشہ ارباب وائش کے لیے اس میں (معرفت حقیقت کی) بردی بی نشانیاں ہیں۔''

وَلَقَدُ مَكَّنُكُمُ فِي الْآرُضِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ فِيُهَا مَعَايِشَ وَقَلِيُلاً مَّا تَشُكُرُونَ۞ (١٠:٤)

"اور (دیکھو) ہم نے زمین میں شمسیں طاقت وتعرف کے ساتھ جگددی اور زندگی کے تمام سامان پیدا کردیے (گرافسوس) بہت کم ایسا ہوتا ہے کہتم (نعمت الٰہی کے )شکر گزارہو۔"

سمندر کی طرف نظرا ٹھاؤ!اس کی سطم پر جہاز تیرر ہے ہیں' تہہ میں مجھلیاں انھیل رہی ہیں ۔قعر میں مرجان اورموتی نشوونمایا رہے ہیں۔

> وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحُرَ لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوُا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ٥ (١٣:١١)

> "اور (دیکھو!) یاای کی کارفر مائی ہے کہ اس نے سندرتمھارے لیے مخر کر دیا' تاکہ اپنی غذا کے لیے تر و تازہ گوشت حاصل کرو اور زیور کی چیزیں نکالو۔ جنہیں (خوش نمائی کے لیے) پہنتے ہو۔ نیزتم دیکھتے ہوکہ جہاز سندریں موجیں چیرتے ہوئے جارہے ہیں اور سیروسیاحت

# ه اركان الا ) المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم

کے ذریعہ اللہ کافضل حلاش کروتا کہ اس کی نعمت کے شکر گزار ہو!"

حیوانات کو دیکھو! زمین کے چار پائے نضائے پرند بانی کی محیلیاں سب ای لیے ہیں کہ اپنے ان کا دودھ اور گوشت ہیں کہ اپنے اپنے وجود سے ہمیں فائدہ پہنچا کیں۔ غذا کے لیے ان کا دودھ اور گوشت سواری کے لیے ان کی کھال اور اون بینے کے لیے ان کی کھال اور اون برنے کے لیے ان کی کھال اور اون برنے کے لیے ان کی حمل کو ہٹریاں تک مفید ہیں۔

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفَّةٌ وَ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُوْنَ٥ وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيحُونَ حِيْنَ تَسُرَحُونَ٥ وَتَحْمِلُ اَتُقَالَكُمْ اِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِ الْاَنْفُسِط اِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُ وَفَّ رَّحِيْمٌ ٥ وَ الْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْخَالَ وَالْحَمِيْرَ لِنَرْكُبُوْهَا وَزِيْنَةُ طُورَيْخُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ٥ (١٤:٥ـ٨)

"اور جار پائے بیدا کر دیے ہیں جن ہیں تمارے لیے جاڑے کا سامان اور طرح طرح کے منافع ہیں اور ان ہے تم اپنی غذا بھی عاصل کرتے ہو۔ جب ان کے غول شام کو چرکروالیں آتے ہیں اور جب چاگا ہوں کے لیے نگلتے ہیں تو (دیکھو!) ان کے منظر میں تمھارے لیے خوش نمائی رکھ دی ہے۔ اور انھیں میں وہ جانور بھی ہیں ، جو تمھار ابو جدا تھا کران دور وراز شہروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں تک تم بغیر سخت مشقت کے ہیں رجباں تک تم بغیر سخت مشقت کے ہیں رحمت ہے۔ اور (دیکھو!) گھوڑے نچر اگل موجب ہوں۔ وہ ای طرح رحمت ہوں۔ وہ ای طرح رحمت ہوں۔ وہ ای طرح کر جری پیزیں) پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہیں۔ ' (طرح طرح کی چیزیں) پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہیں۔' وَانَّ لَکُمُ فِی اُلاَنْهَا مِ لَعِبُورَةً ط نُسْقِیْکُمُ مِنَّا فِی بُطُونِهِ مِن وَانَّ لَکُمُ فِی الْاَنْهَامِ لَعِبُورَةً ط نُسْقِیْکُمُ مِنَّا فِی بُطُونِهِ مِن اَلْدَیْنَ وَلَانِ اِلْدُسْرِ بِیْنَ فَوْتِ فِی اُلْاَنْهَامِ لَعِبُورَةً ط نُسْقِیْکُمُ مِنَّا فِی بُطُونِهِ مِن بَیْن فَوْتِ وَ دَم لَبُنَا خَالِصًا سَآئِفًا لِلشَّر بِیُنَ 6 رَبِیْنَ ۱ (۱۲:۱۲)

"اور چار پایوں کے وجود میں تمحارے لیے (فہم وبھیرت کی) بردی ہی عبرت ہے۔ انہی جانورول کے جسم میں ہے ہم خون اور کثافتوں کے درمیان پاک وصاف دودھ پیدا کر دیتے ہیں' جو پینے والول کے لیے یا وغش مشروب ہوتا ہے۔''

ایک انسان کتنی ہی محدوداور غیر متمد ن زندگی رکھتا ہو کین اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہوسکتا کہ اس کا گردو پیش اسے فائدہ پہنچار ہا ہے۔ ایک لکڑ ہارا بھی اپ جھونبر سے میں بیٹھا ہوا نظر اٹھا تا ہے تو گوا پنے احساس کے لیے بہتر تعبیر نہ پائے۔ کین یہ حقیقت ضرور محسوس کر لیتا ہے۔ وہ جب بیار ہوتا ہے تو جنگل کی جڑی ہو ٹیاں کھا لیتا ہے۔ دھوب تیز ہوتی ہے تو درختوں کے سایے میں جیٹھ جاتا ہے بیکار ہوتا ہے تو چوں کی سر سبزی اور پھولوں کی خوش نمائی ہے آئی میس سیکنے لگتا ہے۔ پھر یہی درخت ہیں جوائی شادائی میں اسے پھل بخشتے ہیں۔ پختگی میں لکڑی کے شختے بن جاتے ہیں۔ کہنگی میں آگ کے شعلے میرکا دیتے ہیں۔ ایک ہی تی تھوا ہے منظر سے نز ہت وسر ور بخشی ہے۔ اپنی ہو کھڑکا دیتے ہیں۔ ایک ہی تی تھوا ہے منظر سے نز ہت وسر ور بخشی ہے۔ اپنی ہو کھڑکا و سے ہوا کو معطر کرتی ہے اپنی کو میں میں میں میں ہوا کو معطر کرتی ہے اپنی کوئی سے ہوا کو معطر کرتی ہے اپنی کوئی ہے۔ اپنی کو

> َالَّذِيُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنَ الشَّجَرِ الْآخُضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمُ مِّنُهُ تُوقِدُونَ٥ (٨٠:٣٧)

> ''(اور دیکھو!) وہ کار فرمائے قدرت جس نے سرسبر درخت سے تمھارے لیے آگ پیدا کر دی' ابتم ای سے (اپنے چولھوں کی) آگ سلگالیتے ہو۔''

اور پھریدوہ فوائد ہیں جو تصمیں اپنی جگہ محسوں ہورہے ہیں لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ فطرت نے بیٹر لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ فطرت نے بیدا کی ہیں اور کار فطرت نے بیدا کی ہیں اور کار فطرت نے بیدا کی ہیں اور کار فرمائے عالم کارگاہ ستی کے بنانے اور سنوار نے کے لیےان سے کیا کیا کام نہیں لے رہاہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبّکَ إِلَّا هُولَا (٣١:٧٣)

''اورتمھارا پروردگار (اس کار زار ہتی کی کار فرمائیوں کے لیے ) جو فوجیس رکھتاہان کا حال اس کے سواکون جانتاہے؟''

پھریہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ فطرت نے کا نئات ہتی کے افادہ و فیضان کا نظام
کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ بیک وقت ہر مخلوق کو بیسال طور پر نفع پہنچا تا اور ہر مخلوق ک
کیسال طور پر رعایت طحوظ رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے عالی شان محل میں بیٹے کر محسوں
کرتا ہے کہ تمام کا رخانہ ہتی صرف اس کی کار برآر یوں کے لیے ہوتہ ٹھیک اس طرح
ایک چیوٹی بھی اپنے بل میں کہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کار فرمائیاں صرف اس کی کار
برآریوں کے لیے بیں اور کون ہے جو اسے جھٹلانے کی جرات کرسکتا ہے؟ کیا فی الحقیقت
سورج اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے حرارت بہم پہنچائے؟ کیا بارش اس لیے نہیں ہے
کہ اس کے لیے رطوبت مہیا کرے؟ کیا ہوااس لیے نہیں ہے کہ اس کی ناک تک شکر کی بو

روارکان اسلام المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف المحرف ا

وَمَا مِنُ دَآبَّةٍ فِي الْارُضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيُرُ بِجَنَاحَيُهِ إِلَّا أُمَمَّ اَمْثَالُكُهُ٥ (٣٨:٢)

"اورزین کے تمام جانور اور (پردار) بازوؤں سے اڑنے والے تمام پر تدوراصل جمعاری بی طرح امتیں ہیں۔"

زينت وتفاخرُ مال ومتاع' آل واولا د

اسی طرح طرح طرح کی خواہشیں اور جذیے زینت و تفاخر کے ولولے، مال و متاع کی محبت اُل اولا دکی ول بستگیاں زندگی کی دل چھپی اور انتہاک کے لیے پیدا کر دی گئی ہیں:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ اللَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنُعَامِ وَالْحَرُثِ لَا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوُةِ الدُّنيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسْنُ اَلْمَآبِ ٥ (١٣:٣)

''انسان کے لیے مرد وعورت کے تعلق میں اولاد میں چا ندی سونے کے اندوختوں میں اور بھی جا ندی سونے کے اندوختوں میں اور بھیتی باڑی میں دل بنتگی پیدا کر دی گئی ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے د نیوی زندگی کی پوتجی ہے۔ بہتر ٹھکا نا تو اللہ بی کے پاس ہے۔''

## اختلاف معيشت اورتزاهم حيات

ای طرح معیشت کا اختلاف اوراس کی وجہ سے مختلف درجوں اور حالتوں کا پیدا ہو جانا بھی انہاک حیات کا ایک بہت بڑا محرک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زندگی میں مزاحمت اور مسابقت کی حالت پیدا ہوگئ ہے اور اس میں لگے رہنے سے زندگی کی مشقتوں کا جمیلنا آسان ہوگیا ہے؛ بلکہ یہی مشقتیں سرتا سرراحت وسرور کا سامان بن گئی ہیں:

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَغْضَكُمْ فَوُقَ بَعُضِ دَرَجْتِ لِيَبْلُوكُمُ فِى مَآ اتكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيُمٌ٥ (١٦٥:٢)

"اوربیای (عیم وقدیر) کی کارفر مائی ہے کہ اس نے سمیس زمین میں (پچپلوں) کا جائشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فوقیت وے وی تا کہ جو پچھسمیں دیا گیا ہے اس میں تمھارے کمل کی آز مائش کرے بلاشبہ تمھارا پروردگار (پاواش عمل کی) سزا و ہے میں تیز ہے (بیغی اس کا قانون مکافات نتائج عمل میں ست رفتار نہیں) لیکن ساتھ ہی بخشش دیے والا، رحمت رکھنے والا بھی ہے۔"

# بربان فضل ورحمت

چنانچہ یبی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن نے ربوبیت کے اعمال و مظاہر سے استدلال کیا ہے استدلال کرتا ہے اور استدلال کیا ہے استدلال کرتا ہے اور بربانِ ربوبیت کی طرح بربانِ فضل ورحمت بھی اس کی دعوت وارشاد کا ایک عام اسلوب خطاب ہے۔ وہ کہتا ہے کا کنات خلقت کی ہرشے میں ایک مقررہ نظام کے ساتھ رحمت و فضل کے مظاہر کا موجود ہونا قدرتی طور پرانسان کو یقین دلا دیتا ہے کہ ایک رحمت رکھنے والی مستی کی کارفر ما کیاں یہاں کام کر رہی ہیں کی ویکہ مکن نہیں فضل ورحمت کی ہے بوری کا کنات

وَاللَّهُكُمُ اِللَّهُ وَّاحِدٌ لَا اِللَّهِ اللَّهِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ٥ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ وَ انْحَتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجُرى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنُ مَّاءٍ فَٱحْيَا بِهِ الْآرُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيُهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّ تَصُوِيُفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرُضِ لَأَيْتٍ لِّقَوْم يَعْقِلُونَ ٥ (١٩٣١١٣١٠) "اور (ویکھو!) تمھارامعبود وہی آیک معبود ہے کوئی معبود ٹیس مگرای کی آیک ذات رحت والى اوراين رحت كى بخشاليثول سے بميشدفيض ياب كرنے والى! بلاشية سانوں اورزين كے پيداكرنے ميں اوردات دن كاكيك ك بعدایک آتے رہنے میں اور مشتی میں جوانسان کی کار برآ ریوں کے لیے سندر میں چلتی ہے اور بارش میں جے اللہ آسان سے برساتا ہے اور اس (كيآب ياشى) سےزمين مرنے كے بعد پحرجى أصحى باوراس بات ميں کہ برقتم کے جانور زمین میں پھیلا دیے ہیں تیز ہواؤں کے (مخلف جانب) چھرنے میں اور بادلول میں جوآ سان اور زمین کے درمیان (این مقررہ جگہ کے اندر) بند ہے رکے ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے (اللہ کی مِستی اوراس کے **توانین فضل ورحت کی )بڑی ہی نشانیاں ہ**ں!''

اس طرح ان مقامات کا مطالعہ کرو جہاں خصوصیت کے ساتھ جمال فطرت سے استدلال کیا ہے:

أَفَلَمُ يَنْظُرُوا ۚ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيُفَ بَنَيْنَهَا وَ زَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِنُ

فُرُوُجِه وَالْاَرْضَ مَدَدُنهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِی وَا الْبَنْنَا فِيهَا مِنُ

كُلِّ ذَوْجِ بَهِيْجِه تَبْعِرَةً وَ فِرْكُوبِي لِكُلِّ عَبْدٍ مَنْيَبِهِ (١٠٥٠)

''كيا بمجى ان لوگوں نے آسان كى طرف نظرا شاكر ديكھا نہيں كہ كس طرح ہم نے اسے بنايا ہے اور كس طرح اس كے منظر ميں خوش نمائى پيدا كردى ہے اور پھريہ كہيں بحى اس ميں شكاف نہيں۔ اوراك طرح زين كوركھو! كس طرح ہم نے اسے فرش كى طرح پھيلا ديا اور پهاڑوں كے لوركھو! كس طرح ہم نے اسے فرش كى طرح پھيلا ديا اور پهاڑوں كے لئكر وال ديداور پهاڑوں كے لئكر وال ديداور پهركس طرح فتم قسم كى خوب صورت نباتات اگا ديں! ہم اس بندے كے ليے جو تق كى طرف رجوع كرنے والا ہے اس ميں غور كرنے كا بات اور تھيجت كى دوشن ہے!"

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَ زَيَّنْهَا لِلنَّظِوِيْنَ ( ١٦:١٥) "اور ( دَيِمُو! ) جم نَ آسان ش (ستاروں كى گروش كے ليے ) برح بنائے اور د يكھنے والوں كے ليے ان ش خوشما كى پيدا كردى۔" وَلَقَدُ ذَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ( ٢:١٥)

''اور ( دیکھو! ) ہم نے دنیا کے آسان ( تعینی کرہ ارضی کی فضا کوستاروں کی قند ملوں سے خوش منظر بنادیا!''

وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُوِيْحُونَ وَحِيْنَ تَسُرَحُونَ ٥ (١:١٢)
"اور (ويكمو) تحمارے ليے چار پايوں كم منظر يس جب شام ك وقت چراكاه سے والى لاتے ہواور جب من لے جاتے ہؤاكك طرح كا حسن اور نظر افروزى ہے!"

موز ونتيت وتناسب

جس چیز کوہم'' جمال'' کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ موز وقیت اور تناسب۔ یہی موز ونیت اور تناسب ہے جو بناؤ اور خوبی کے تمام مظاہر کی اصل ہے:

#### ا دكان الاي المكري المكرية والمكرية المكرية المكرية والمكرية والمكرية والمكرية والمكرية والمكرية والمكرية والم

وَ ٱنْبُتُنَا فِيْهَا مِنُ كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُوْنِهِ (١٩:١٥) اور (ديكھو!) ہم نے زمین میں ہرا یک چیز موزونیت اور تناسب رکھنے والی اگائی!

تسؤييه

اس معنی میں قرآن''تسویہ' کالفظ بھی استعال کرتا ہے۔''تسویہ' کے معنی بیہ ہیں کہ کسی چیز کواس طرح ٹھیک ٹھیک درست کر دینا کہ اس کی ہر بات خولی ومناسبت کے ساتھ ہو:

اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوِّى ٥ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ٥ (٣٠٢:٨٧)

''وہ پروردگارجس نے ہر چیز پیدا کی پھرٹھیکٹھیک خوبی ومناسبت کے ساتھ درست کر دی۔اوروہ جس نے ہر وجود کے لیے ایک اندازہ تھہرا دیا' پھراس پر (زندگی ومعیشت) کی راہ کھول دی!''

اَلَّذِيُ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٥ (٨٠٤/٨٢)

''وہ پروردگار جس نے شخصیں پیدا کیا پھرٹھیک ٹھیک درست کر دیا' پھر (تمھارے ظاہری و باطنی قوئی میں )اعتدال و تناسب لمحوظ رکھا: پھرجیسی صورت بنانی جابی ای کے مطابق ترکیب دے دی۔''

انقان

یمی حقیقت ہے جسے قرآن نے ''انقان' سے بھی تعبیر کیا ہے کیفی کا مُنات ہستی کی ہر چیز کا در تنگی واستواری کے ساتھ ہونا کہ کہیں بھی اس میں خلل نقصان کے ڈھڑگا پن او کچے نج 'ناہمواری نظر نہیں آسکتی:

صُنَعَ اللَّهِ الَّذِي ٱتُقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ٥ (٨٨:٢٧)

"بیالله کاکار گمری ہے جس نے ہر چیز در تنگی واستواری کے ساتھ بنائی !" مَاتَوای فِی خَلْقِ الرَّحُمٰنِ مِنُ تَفَوُّتٍ طِ فَارُجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِنُ فُطُورٍه ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ تَيْنِ يَنْقَلِبُ اِلَيْكَ الْبُصَرُ خَاسِتًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌه (٣٠٣١٧)

دو تم الرحمان كى بناوف ميس (كونكداس بداس كى رصت بى كاظهور ب) مجى كوئى او نج نج نبيس پاؤ كرا چها نظرا شاؤ اوراس نمائش گا وصنعت كا مطالعه كروا) ايك بارنبيس بار بار و يكهوا كياشمسيس كوئى دراژ و كهائى و يق هج؟ تم اى طرح كي بعد ديگر دو يكهته رموا تمهارى نگاه اشهىگى اور عاجز ودر مانده موكروا پس آ جائے گى كيكن كوئى نقص شاكال سكے گى۔''

سفی خلُق الر محمٰن " یعنی میخو بی وا تقان اس لیے ہے کدر حمت رکھنے والے کی کاریگری ہے اور رحت کامقتصلی بہی تھا کہ حسن وخو بی ہو، ا تقان و کمال ہؤنقص و ناہمواری نہ ہو۔

#### رحمت ہے معادیر استدلال

خدا کی بستی اوراس کی تو حیدوصفات کی طرح آخرت کی زندگی پر بھی وہ رحمت سے
استدلال کرتا ہے اگر رحمت کا مقتصیٰ ہے ہوا کہ دنیا ہیں اس خوبی و کمال کے ساتھ زندگی کا ظہور ہوتو کی فکر ہے بات باور کی جاسکتی ہے کہ دنیا کی چندروزہ زندگی کے بعداس کا فیضان ختم ہوجائے اور فزائد رحمت ہیں انسان کی زندگی اور بناؤ کے لیے پچھ باتی ندر ہے؟
اَوَلَمُ بَوَوُا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِی حَلَقَ السَّموٰتِ وَ الْاَرْضَ قَاهِرٌ عَلَی اَن یَحْلُق مِنْلَهُم وَجَعَلَ لَهُم اَجَلا لَا رَیُبَ فِیهِ طَفَابَی الظّلِمُونَ اِلّا کُفُورُاہ قُلُ لَو اُنْتُم تَمُلِکُونَ حَوْرَ آئِنَ رَحْمَةِ رَبِّی اِذًا لاَمُسکُتُم حَشُیهَ الْاِنْفَاقِ عَ (۱۰۱۹-۱۹۰۱)

در بی آذا لامسکٹیم خشیه آلائفاق عاد (۱۰۱۹-۱۹۰۱)

در بی ان لوگوں نے بھی اس بات پورٹیس کیا کہ اللہ جس نے آسان و زمین پیدا کے جی بھینا اس بات سے عاجز نہیں ہو سکتا کہ ان جیے دین پیدا کہ دیا اور یہ کہ ان کے لیے اس نے ایک مقررہ وقت تھرا دیا ہے جس میں کی طرح کا شک وشہیمی؟ افسوس ان کی وقت تھرا دیا ہے جس میں کی طرح کا شک وشہیمی؟ افسوس ان کی وقت تھرا دیا ہے جس میں کی طرح کا شک وشہیمی؟ افسوس ان کی وقت تھرا دیا ہے جس میں کی طرح کا شک وشہیمی؟ افسوس ان کی وقت تھرا دیا ہے جس میں کی طرح کا شک وشہیمی؟ افسوس ان کی وقت تھرا دیا ہے جس میں کی طرح کا شک وشہیمی؟ افسوس ان کی

## 

شقادت یر!)اس پریمی ان ظالموں نے اپنے لیے کوئی راہ پندنہ کی گر مقت سے انکار کرنے کی! (اے پنجبر! ان سے) کہددواگر میر سے پروردگار کی رحمت کے نزائے تھارے قبضے میں ہوئے واس حالت میں یقیناً تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ ردکے رکھتے (لیکن یہ اللہ ہم کے نزائن رحمت نہ تو کہی ختم ہو سکتے ہیں نہ اس کی بخشایش رحمت کی کوئی انتہا ہے)''

## رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر استدلال

ای طرح وہ رحمت ہے وق و تنزیل کی ضرورت پراستدلال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو رحمت کارخانۂ ہستی کے ہر گوشے میں افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے کیوں کرممکن تھا کہ انسان کی معنوی ہدایت کے لیے اس کے پاس کوئی فیضان نہ ہوتا اور وہ انسان کونقصان و ہلاکت کے لیے چھوڑ دیتی ؟ اگرتم دس گوشوں میں فیضانِ رحمت محسوں کررہے ہوتو کوئی وجہ نہیں کہ گیار ہویں گوشے میں اس ہے انکار کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جا بجانز ول وی تسمیل کتب اور بعثت انبیاء کورجمت ہے تعبیر کیا ہے:

"اور (اے پینبر!) اگر ہم جاہیں تو جو کچھتم پر وقی کے ذریعے بھیجا گیا ہے اسے اٹھا نے جا کیں (لیعنی سلسلہ تنزیل و وقی باتی نہ رہے) اور شمصیں کوئی بھی ایبا کارسازتہ ملے جوہم پرز ورڈال سکے لیکن جوسلسلہ وقی جاری ہے تو بیاس کے سوا پچھنیں ہے کہ تمھارے پروردگار کی رحمت ہادریقین کرواتم پراس کا بڑا ہی فضل ہے۔"

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ الْذِرَ ابَآءُ هُمُ فَهُمُ

غْفِلُونَ٥ (٢٠٥:٥١)

'' (بیقرآن) عزیز ورحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تا کہ ان لوگوں کوجن کے آباؤ اجداد کسی پیغیر کی زبانی متنتہ نہیں کیے گئے ہیں اور اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں'تم متنتہ کرو۔''

"اوراس سے پہلے ( یعنی قرآن سے پہلے ) موی کی کتاب (امت کے لیے ) پیٹوا اور رحت!"

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِيُ الصُّلُورِ ٥ وَهُدَّى وَّ رَحُمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ٥ قُلُ بِفَصَٰلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبَلَاكَ فَلْيَفُرَحُواد هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ ٥ (١٠ـ٥٥ـ٥٨)

"اے افراد نسل انسانی ایقینا بیتمهارے پروردگاری طرف سے موعظت ہے جو تسان ہے جو تمهارے لیے جو انسان ہے جو تمهارے لیے جو انسان کے دل کی بیاریاں ہیں نسخۂ شفائے اور رہنمائی اور رحمت ہے۔ ایمان رکھنے والوں کے لیے (اے پیغیمر! ان لوگوں سے) کہدوو کہ یہ جو پچھ ہے) اللہ کے فضل اور رحمت سے بہ پس جا ہے کہ (اپنی فیض یا بی پرخش ہو۔ یہ اپنی برکتوں ہیں) ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم خوش ہو۔ یہ اپنی برکتوں ہیں) ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم (زیرگی کی کامرانیوں کے لیے ) فراہم کرتے ہو۔ "

ھنڈا بصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٢٠:٣٥) "ير قرآن) لوگول كے ليے واضح دلينول كى روشى باور بدايت و رحت بے يقين ركھے والول كے ليے ."

أوَلَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّآ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتلى عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي

## م الكان الله م م م الكان الله م م م م الكان الله م م م م الكان الله م م م م م الكان الله م م م م م الكان الله

ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكُرَى لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ٥ (٥١:٢٩)

''کیاان لوگوں کے لیے بینتانی کائی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو اضیں (برابر) سائی جارہی ہے؟ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں بلاشیان کے لیے اس (نشانی) ہیں سرتا سر رحمت اور نہم وبھیرت ہے۔'' چنا نچائی بنا پراس نے واعی اسلام کے ظہور کو بھی فیضان رحمت سے تعبیر کیا ہے: وَ مَا اَرْ سَلُنگُ وَلَّی اللّٰ رَحْمَةً لِلْعَلْمِینُنَ (۱۰۷:۲۱)

''(اے پیمبرا) ہم نے تعصیل نہیں بھیجا ہے گراس لیے کہ تمام جہان کے ساری رحمت کا ظہور ہے!''

## ملِكِ يَوُمِ الدِّيُنِ

"ربوبیت" اور"رحت" کے بعد جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ" عدالت" ہے اور اس کے لیے "ملِک یوم المدِین" کی تعبیرا فقیار کی گئی ہے۔

ٱلدِّيُنِ

سامی زبانوں کا ایک قدیم مادہ'' دان'' اور'' دین'' ہے۔ جو بدلے اور مکافات کے معنوں میں بولا جاتا تھا۔

اور پھرآ کین و قانون کے معنوں میں بھی بولا جانے لگا۔ چنانچ عبرانی اور آرامی میں اس کے معند دمشتقات ملتے ہیں آرامی زبان ہی سے غالبًا بدلفظ قدیم ایران میں بھی بہنچا اور بہلوی میں ' ویدیہ' نے شریعت و قانون کامفہوم پیدا کرلیا۔ خورداوستا میں ایک سے زیادہ مواقع پر بدلفظ ستعمل ہوا ہے اور زردشتیوں کی قدیم ادبیات میں انشاء و کتابت کے آ کین و قواعد کو بھی ' دین دہرو' کے نام مے موسوم کیا ہے۔ علاوہ ہریں زردشتیوں کی ایک فرجی کتاب کا نام' دین کارت' ہے جو غالبًا نویں صدی سیحی میں عراق کے ایک موبد نے مرتب کی تھی۔ ہبر حال عربی میں الدین' کے معنی بدلے اور مکافات کے ہیں خواہ اجھائی کا ہویا برائی کا:

## 

ستعلم لیلی ای دین تداینت وای غریم فی التقاضی غریمها

پس "ملک یوم اللدین" کے معنی ہوئے: وہ جو جزا کے دن کا حکمران ہے لین روز قیامت کااس سلسلے میں کئی ہاتیں قابل غور ہیں:

## دین کےلفظ نے جزا کی حقیقت واضح کر دی

اولاً و آن نے نصرف اس موقع پر بلکه عام طور پر جزاکے لیے "الدین" کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہ تعبیر اس لیے کیا ہے اور اس لیے دہ قیامت کو بھی عموماً "یوم اللدین" سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی کہ جزاکے بارے میں جواعتقاد پیدا کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بہی تعبیر سب سے زیادہ موزوں اور واقعی تعبیر تھی۔ وہ جزاکواعمال کا قدرتی متیجہ اور مکافات قرار دیتا ہے۔

نزول قرآن کے وقت پیروان نداہب کا عالمگیرا عقادیہ قاکہ جز انحض خوشنودی اور اس کے قبر دغضب کا نتیجہ ہے۔ اعمال کے نتائج کواس میں دخل نہیں۔ الوہ تیت اور شاہ تیت کا تشابہ تمام ندہی تصورات کی طرح اس معاطے میں بھی گرائی فکر کا موجب ہوا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مطلق العمان بادشاہ بھی خوش ہوکرانعام واکرام دینے لگتا ہے بھی بگڑ کر مزائیں دینے لگتا ہے اس لیے خیال کرتے تھے کہ خدا کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ وہ بھی ہم مزائیں دینے لگتا ہے اس لیے خیال کرتے تھے کہ خدا کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ وہ بھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے بھی غیظ وغضب میں آ جاتا ہے۔ طرح طرح کی قربانیوں اور چڑ ھاووں کی رسم اسی اعتقاد سے بڑی تھی۔ نوگ دیوناؤں کا جوش غضب شنڈا کرنے کے لیے قدرین چڑھاتے۔

یہودیوں اورعیسائیوں کا عام تصور دیوبانی تضور ات سے بلند ہوگیا تھا کین جہاں تک اس معالمے کا تعلق ہے ان کے تصور نے بھی کوئی وقیع ترتی نہیں کی تھی۔ یہودی بہت سے دیوتاؤں کی جگد خاندان اسرائیل کا ایک خدا مانتے تھے کیکن پرانے دیوتاؤں کی طرح بہ خدا بھی خوش ہوکر انھیں اپنی چیوتی قوم بنالیتا ہمی خدا بھی خوش ہوکر انھیں اپنی چیوتی قوم بنالیتا ہمی جوشِ انتقام میں آ کر بربادی وہلاکت کے حوالے کردیتا۔عیسائیوں کا اعتقادتھا کہ آدم کے جوشِ انتقام میں آ کر بربادی وہلاکت کے حوالے کردیتا۔عیسائیوں کا اعتقادتھا کہ آدم کے

ه ادكان اسلام المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحار

گناہ کی وجہ سے اس کی پوری نسل مغفوب ہوگئی اور جب تک خدانے اپنی صفت ابنیت کو بشکل میے علیہ السلام قربان نہیں کردیا اس کے نسلی گناہ اور مغفوبیت کا کفار ہنہ ہوسکا۔

مجازات عمل کا معاملہ بھی دنیا کے عالمگیر قانون فطرت کا ایک گوشہ ہے لیکن قرآن نے جزاوسزا کا اعتقاد ایک دوسری ہی شکل ونوعیت کا پیش کیا ہے وہ اسے خدا کا کوئی ایبافعل نہیں قرار دیتا ہے۔ جو کا نئات ہستی کے عام قوانین ونظام سے الگ ہو۔ بلکہ ای کا ایک قدرتی گوشہ قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے؟ کا نئات ہستی کا عالمگیر قانون بد ہے کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے۔ ممکن نہیں یہاں کوئی شنے اینا وجود رکھتی ہواور اثرات و نتائج کے سلسلہ سے باہر ہو۔ پس جس طرح خدانے اجسام ومواد میں خواص ونتائج رکھے ہیں ای طرح اعمال میں بھی خواص و نتائج ہیں۔ اور جس طرح جسم انسانی کے قدرتی انفعالات ہیں۔ ای طرح روح انسانی کے لیے بھی قدرتی انفعالات ہیں۔جسمانی مؤثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں معنوی مؤٹر ات سے روح متاثر ہوتی ہے۔اعمال کے یہی قدرتی خواص ونتائج ہیں جنسیں جزاء ومزات تعبير كيا كيا ب- الجيه عمل كانتجه احجائي بادرية واب ب جبكه برعمل كانتجه برائی ہےاور بیعذاب ہے۔ تواب اورعذاب کے ان اثرات کی نوعیت کیا ہوگی؟ وحی الٰہی نے جاری فہم واستعداد کے مطابق اس کا نقشہ کھینچا ہے۔اس نقشہ میں ایک مرقع بہشت کا ہے اور ایک دوزخ کا۔ بہشت کے نعائم ان کے لیے ہیں جن کے اعمال بہثتی ہوں گے دوزخ کی عقوبتیں ان کے لیے ہیں جن کے اعمال دوزخی ہوں گے:

> لَا يَسُتَوِّىُ اَصُحْبُ النَّارِ وَ اَصُحْبُ الْجَنَّةِ مَ اَصُحْبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآلِزُوُنَ٥ (٣:٥٩)

"اصحاب جنت اوراصحاب دوزخ النيخ اعمال ونتائج مين يكسال نيين مو سكتة \_كامياب انسان وي مين جواصحاب جنت مين!" جس طرح مادیات میں خواص و نتائج ہیں ای طرح معنویات میں بھی ہیں ہے۔
وہ کہتا ہے: تم دیکھتے ہو کہ فطرت ہر گوشر وجود میں اپنا قانون مکافات رکھتی ہے۔
ممکن نہیں کہ اس میں تغیریا تسائل ہو۔ اب سوزش و پیش فطرت کی وہ مکافات ہو گئی جو ہر
اس انسان کے لیے ہے جو آگ کے شعلوں میں ہاتھ ڈال دے گا۔ ممکن نہیں کہ تم آگ
میں کودواور اس فعل کے مکافات ہے بچ جاؤ۔ پانی کا خاصہ شخندگ اور رطوبت ہے۔ لینی میں کودواور اس فعل کے مکافات ہے جوفطرت نے پانی میں ودیعت کر دی ہے۔ اب ممکن شہیں کہ تم دریا میں اتر واور اس مکافات ہے جوفطرت نے جاؤ۔ پھر جوفطرت کا نئات ہت کی ہر چیز اور ہر حالت میں مکافات رکھتی ہے کیونکر ممکن ہے کہ انسان کے اعمال کے لیے مکافات نہ رکھے؟ یہی مکافات جز اوس اے۔

آگ جلاتی ہے پانی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے سکھیا کھانے سے موت ، دودھ سے طاقت آتی ہے کونین سے بخار رک جاتا ہے۔ جب اشیاء کی ان تمام مکافات پر شھیں تعجب نہیں ہوتا کی کیونکہ یہ تمہاری زندگی کی یقینیات ہیں تو پھر اعمال کے مکافات پر کیوں تعجب ہوتا ہے؟ افسوس تم پر ائم اپنے فیصلوں میں کتنے ناہموار ہو۔

#### 

اْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَوَآءٌ مُّحْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ وَ سَآءً مَا يَحُكُمُوُنَ٥ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْآرُصَ بِالْحَقِّ وَلِتُجُزِى كُلُّ نَفُسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلَمُونَ٥ (٣٢.٢١:٣٥)

''جولوگ برائیاں کرتے ہیں' کیا وہ سیجھے ہیں ہم آھیں ان لوگوں جیما کر ویوں برابر دی جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کے اعمال اجھے ہیں؟ دونوں برابر ہوجا کیں' زندگی میں بھی اور موت میں بھی؟ (اگر ان لوگوں کی فہم ودانش کا یمی فیصلہ ہے تو) افسوس ان کے فیصلے پر اور اللہ نے آسان وز مین کو (بے کار اور عبث نہیں بنایا ہے بلکہ) حکمت ومصلحت کے ساتھ بنایا ہے' اور اس لیے بنایا ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلا ملے اور سے بدلا تھے۔ نور سے بدلا ملے اور سے بدلا تھے۔ کے ساتھ بنایا ہے' بدلا تھے۔ کہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلا ملے اور سے بدلا تھے۔ کو اس کی کمائی کے مطابق بدلا ملے اور سے بدلا تھے۔ کہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلا ملے اور سے بدلا تھیک ٹھیک ملے گاکسی برظام نہیں کیا جائے گا۔''

چنانچہ یمی وجہ ہے کہ قرآن نے جزاومزاکے لیے "اللدین" کا لفظ اختیار کیا کیونکہ مکافات عمل کامفہوم ادا کرنے کے لیےسب سے زیادہ موز دل لفظ بھی تھا۔

اصطلاح قرآنی مین "كسب"

اور پھر بہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس نے اچھے برے کام کرنے کو جا بجا ''کسب''
کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے۔''کسب'' کے معنی عربی ہیں ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جوار دو میں کمائی
کے ہیں بینی ایبا کام جس کے نتیجے ہے تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو۔ اگر چہ فائدے کی
جگہ نقصان بھی ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لیے جز ااور سزا خود انسان ہی کی
کمائی ہے جیسی کسی کی کمائی ہوگی ویبا ہی نتیجہ پیش آئے گا۔ اگر ایک انسان نے اچھے کام
کر کے اچھی کمائی کرلی ہے تو اس کے لیے اچھائی ہے۔ اگر کسی نے برائی کر کے برائی کمالی
ہے تو اس کے لیے برائی ہے۔

كُلُّ إِمُو يُهُمُّ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ٥ (٢١:٥٢)

''برانسان اس میتیج کے ساتھ جواس کی کمائی ہے 'بندھا ہوا ہے۔'' لَهَا هَا كَسَبَتُ وَ عَلَيْهَا هَا الْكَتَسَبَتُ ما (۲۸۲:۳) ''(برانسان كے ليے وہی ہے جيسی كچھاس کی كمائی ہوگی) جو كچھاسے

" ( جراسان ئے سے وہی ہے جسی چھاس فی ممال ہو فی ) جو چھاسے پانا ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے اور جس کے لیے اسے جواب دہ ہونا ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے۔''

اى طرح قومون اورجهاعتول كى نسبت بھى أيك عام قاعده بتاديا:

تِلْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كَسَبُتُمُ وَلَا تُسَبُّتُمُ وَلَا تُسُئِلُونَ (١٣٣:٢)

'' بیا یک امت بھی جوگز رچکی۔اس کے لیے وہ نتیجہ تھا جواس نے کمایا اور تمھارے لیے وہ نتیجہ ہے جوتم کماؤ گے۔تم سے اس کی پوچھ پچھٹیں ہو گل کدان لوگوں کے اعمال کیسے تھے۔''

علاوہ بریں صاف صاف لفظوں میں جا بجا پیر حقیقت واضح کر دی کہ اگر دین الہی نیک علی کی ترغیب دیتا ہے ہے کہ انسان نیک علی کی ترغیب دیتا ہے اور بدعملی سے روکتا ہے تو بیرصرف اس لیے ہے کہ انسان نقصان و ہلاکت سے بچے اور نجات وسعادت حاصل کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب و قبر اسے عذاب دینا چاہتا ہو اور اس سے بیخے کے لیے نہی ریاضتوں اور عبادتوں کی ضرورت ہو۔

مَنُ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ وَمَنُ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا مَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيُدِهِ (٣٢:٣١)

"جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لیے کیا اور جس کسی نے برائی کی تو خود اس کے آگے آئے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہو!"

ایک مشہور صدیث قدی میں ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:

يًا عِبَادِيُ لُو ان اولكم و اخركم و انسكم و جنكم كانوا على أتُقى قلب رجل واحد منكم مازاد في ملكي شيئاً يا عبادي! لو ان اولكم و اخركم وانسكم و جنكم كانوا على افجو قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي! لوان اولكم و اخركم و انسكم و جنكم قاموافي صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل انسان مسألته مانقص ذلك مما عندى الاكما ينقص المخيط اذا ادخل البحريا عبادي! انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فَلْيُحُمِّدِ اللَّهُ و من وجد غير ذلك فلا يلومن الانفسة (مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه)<sup>ك</sup> "اے میرے بندو! اگرتم میں ہے سب انسان جو مملے گزر چے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے۔اور تمام انس اور تمام جن اس شخص کی طرح نیک ہوجاتے جوتم میں سب سے زیادہ تقی ہےتو یادر کھو!اس سے میری خداوندی میں پھے بھی اضافہ نہ ہوتا۔اے میرے بندو!اگروہ سب جو پہلے گزر کیے اور وہ سب جو بعد کو بیدا ہوں کے اور تمام انس اور تمام جن اس مخض کی طرح بدکار ہو جاتے جوتم میں سب سے بدکار ہے تو اس سے میری خداوندی میں کچھ بھی نقصان نہ ہوتا۔اے میرے بندو!اگر وہ سب جو پہلے گزر مے اور وہ سب جو بعد کو بیدا ہوں گے۔ایک مقام پرجع ہو کر مجھ سے سوال کرتے اور میں ہرانسان کواس کی مند مانگی مراد بخش دیتا تو میری رحمت و بخشش کے خزانے میں اس سے زیادہ کی نہ ہوتی جشنی کی سوئی کے ناکے جتنا بانی لکل جانے سے سمندر میں ہوسکتی ہے۔اے میرے بندو! یا درکھو! یہ تمھارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمھارے لیے

انضباط اور مگرانی میں رکھتا ہوں اور پھر انہیں کے نتائج بغیر کسی میشی کے حتمہیں والیس دے دیتا ہوں۔ پس جو کوئی تم میں اچھائی پائے چا ہے کہ اللہ کی حد و ثنا کرے۔ اور جس کسی کو برائی چیش آئے تو چا ہے کہ خود اپنے وجود کے سوااور کسی کو طلامت نہ کرے۔'(مسلم شریف)

یہاں یہ خدشہ کسی کے دل میں واقع نہ ہو کہ خود قرآن نے بھی تو جا بجا خدا کی خوشنودی اور نارضا مندی کا ڈکر کیا ہے۔ بلاشبہ کیا ہے؟ اِتفائی نہیں بلکہ وہ انسان کی نیک عملی کا اعلی درجہ یہی قرار دیتا ہے کہ جو پچھ کرئے صرف اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے کرے۔ کیکن خدا کے جس رضا وغضب کا وہ اثبات کرتا ہے، وہ جز ااور سزا کی علت نہیں کہتا کہ جز اوسز انحض خدا کی خوشنودی اور ناراضی بلکہ جز اوسز اکا قدرتی نتیجہ ہے بیعنی مینیس کہتا کہ جز اوسز اتمام تر انسان کے اعمال کا متیجہ ہے نیک و بداعمال کا متیجہ نیس ہے، بلکہ وہ کہتا ہے جز اوسز اتمام تر انسان کے اعمال کا متیجہ ہے اور خدا نیک عملی سے خوشنود ہوتا ہے بدعملی ناپند کرتا ہے ظاہر ہے کہ یہ تعلیم کا حقاد سے نصرف مختصر ہے بلکہ بکسر متضاد ہے۔

بہرحال جزا وسزاکی اس حقیقت کے لیے "المدین" کا لفظ نہایت موزوں لفظ ہے اوران تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دیتا ہے جواس بارے میں پھیلی ہو کی تھیں۔ سورہ فاتحہ میں مجرّداس لفظ کے استعال نے جزاوسزا کی اصلٰی حقیقت آشکارا کر دی۔

الدين بمعنى قانون ومذهب

ٹانیا کہی وجہ ہے کہ فد ہب اور قانون کے لیے بھی''الدین'' کالفظ استعال کیا گیا' کیونکہ فد ہب کا بنیادی اعتقاد مکافات عمل کا اعتقاد ہے اور قانون کی بنیاد بھی تعزیر و سیاست پر ہے۔سورہ یوسف میں جہال ہیدواقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کواپنے پاس روک لیا تھا' وہاں فرہایا:

مَاكَانَ لِيَاحُذَ اَحَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا اَنُ يَّشَآءَ اللَّهُ (٢:١٢) يبال بادشاه معرك دين مع معصوداس كا قانون بـ

## اركان الله الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية

"ملِكِ يَوْم الدِّيْن" مِن عدالت اللي كااعلان ب

ہاٹا یہاں ربوبیت ورحت کے بعد صفات قیم وجلال میں سے کی صفت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ ''ملک بوم الدین' کی صفت بیان کی گئی جس سے عدالت اللی کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوجاتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خداکی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے اس میں قیم و خضب کے لیے کوئی جگہیں۔ البتہ عدالت ضرور ہے اور صفات قیم یہ جس قدر بیان کی گئی ہیں دراصل اس کے مظاہر ہیں۔

فی الحقیقت صفات اللی کے تصوّر کا یہی مقام ہے جہاں فکر انسانی نے ہمیشہ شوکر کھائی۔ یہ ظاہر ہے کہ فطرت کا کنات اربوبیت ورصت کے ساتھ اپنے مجازات بھی رکھتی ہے اور اگر ایک طرف اس میں پرورش و بخشش ہے تو دوسری طرف مواخذہ و مکافات بھی ہے۔ فکر انسانی کے لیے فیصلہ طلب سوال بیتھا کہ فطرت کے مجازات اس کے تہر و فضب کا بتیجہ جیں یا عدل و قسط کے؟ اس کا فکر نارسا عدل و قسط کی حقیقت معلوم نہ کر سکا۔ اس نے مجازات کو تہر و فضب پر مجمول کر لیا اور پہیں سے خدا کی صفات میں خوف و دہشت کا تصور پیدا ہوگیا۔ حالا فکہ اگر وہ فطرت کا کنات کو زیادہ قریب ہوگر و کیرسکتا تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو تجروف ضب پر مجمول کر رہا ہے وہ تہر و فضب کا بتیج نہیں جین بلکہ عین مقتضاء رصت جیں۔ اگر فطرت کا کنات میں مکافات کا مواخذہ نہ ہوتا یا تھیر کی تحسین و تحمیل کے لیے تخریب نہ ہوتی تو فطرت کا کنات میں مکافات کا مواخذہ نہ ہوتا یا تھیر کی تحسین و تحمیل کے لیے تخریب نہ ہوتی تو میزان عدل قائم ندر ہتا اور تمام نظام ہستی درہم برجم ہوجا تا۔

تصور اللی کی تمام تصویر دل میں ( قر آ ن ) کی تصویر جامع اور بلندتر ہے۔اس سلسلے میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں۔

تنزريك يميل:

اولا بحکم اور تنزیه کے لاظ سے قرآن کا تصورالی، تنزیه کی الی یحیل ہے جس کی کوئی نموداس وقت و نیا میں موجود نہیں تھی۔ قرآن سے پہلے تنزیم کا بڑے سے بڑا مرتبہ جس کا ذہن ان انی متحمل ہو سکا تھا، یہ تھا کہ اصنام برتی کی جگدا کی ان دیکھے خدا کی پستش

وہ ارکان اسلام کی جائے ہیں جہاں تک صفات النی کا تعلق ہے انسانی اوصاف وجذبات کی مشابہت کی جائے انسانی اوصاف وجذبات کی مشابہت اور جسم و بیئت کے مشل سے کوئی تھو ربھی ضائی نہ تھا۔ ہندوستان اور یونان کا حال ہم دیکی ہیں۔ یہودی تصور جس نے اصنام پرتی کی کوئی شکل بھی جائز نہیں رکھی تھی وہ بھی اس طرح کے تھہ وتمثل سے یکسر آلودہ ہے۔ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا خدا کو مر سے کے بلوطوں میں ویکھنا خدا کا حضرت لیقوب (علیہ السلام) سے شتی لڑنا کوہ طور پر شعلوں کے اندر نمودار ہونا حضرت موئی (علیہ السلام) کا خدا کو بیچھے سے ویکھنا خدا کا جوش خوش موئی (علیہ السلام) کا خدا کو بیچھے سے ویکھنا خدا کا جوش خوش موئی (علیہ السلام) کا خدا کو بیچھے سے ویکھنا خدا کا جوش خفس میں آ کرکوئی کام کر بیٹھنا اور پھر پچھتانا۔ بنی اسرائیل کواپنی چیتی یہوی بنالینا اور پھراس کی بدچلنی پر مائم کرنا نیکل کی تابی پراس کا نوحہ اس کی انتروں میں درد کا اٹھنا اور کیلیج میں سوراخ پڑجانا تو رات کاعام اسلوب بیان ہے۔

اصل بہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکرانسانی اس درجہ بلندنہیں ہواتھا کہ تمثیل کا پردہ ہٹاکر صفات البی کا جلوہ دیکھ لیتا۔ اس لیے ہر تصور کی بنیاد تمام تر تمثیل و تصبیبہ ہی پر کھنی پڑی۔ مثلاً تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف زبور کے ترانوں اور یعتیا کی کتاب میں ضدا کے لیے شاکستہ صفات کا تخیل موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف خدا کا کوئی مخاطبہ ایمانہیں جو مرتا سرانسانی اوصاف وجذبات کی تصبیبہ سے مملونہ ہو۔ حضرت سے نے جب چاہا کہ رحمت البی کا عالمگیر تصور پیدا کریں تو وہ بھی مجبور ہوئے کہ خدا کے لیے باپ کی تشبیبہ سے کام البی کا عالمگیر تصور پیدا کریں تو وہ بھی مجبور ہوئے کہ خدا کے لیے باپ کی تشبیبہ سے کام لیس۔ ای تشبیبہ سے ظاہر پرستوں نے تھوکر کھائی اور اہذیب مسے کاعقیدہ پیدا کرلیا۔

کیکن ان تمام تصورات کے بعد جب ہم قرآن کی طرف زخ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اچا تک گرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اچا تک فکر وتصور کی ایک نئی دنیا ساخی آگئی۔ یہاں تمثیل وتشہید کے تمام پردے بدیک وفعدا تھ جاتے ہیں' انسانی اوصاف وجذبات کی مشابہت مفقو دہوجاتی ہے ہر گوشے میں مجاز کی جگہ حقیقت کا جلوہ نمایاں ہوجاتا ہے اور تجتم کا شائبہتک باتی نہیں رہتا۔ تنزیبہاس مرجبہ کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (١١:٣٢)

## ه ادكان المال المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث

"اس كَثْلُ وَلَى شَيْهِنْ كَى چِيزِ هَ بِحَى ثَمِ السَهِ مَثَابِيْهِ فَهِرَ السَحَة " لَا تُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْاَبْصَارَه وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيرُ. (١٠٣:٢)

"انسان كى نكابي المنيس باستين ليكن وه انسان كى نكابول كود كمهر با ج (اوروه براى باريك بين (اور) باخر ب-)" قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ٥ اَللَّهُ الصَّمَدُ ٥ لَمُ يَلِدٌ ٥ وَلَمْ يُولَدُ ٥

قَلَ هُوَ اللَّهُ احَدُّ ٥ اللَّهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدُ ٥ وَلَمْ يُولُدُ ٥ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدُّ ٥ (١:١١٣)

"الله كى ذات يكانه ب ب نياز ب-اكسى كى احتياج نبيس-ندتو اس سے كوئى بيدا ہوا ندوه كسى سے بيدا ہوا اور ندكوئى ہستى اس كے درجاور برابرى كى بوئى-"

تورات اورقر آن کے جومقا مات مشترک ہیں دقت نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرو۔ تورات میں جہال کہیں خدا کی براہِ راست نمود کا ذکر کیا گیا ہے قرآن وہاں خدا کی تجلی کا ذکر کرتا ہے۔ تورات میں جہاں یہ پاؤ کے کہ خدامتھ کل جوکر اترا ورآن اس موقع کی یوں تعبیر کرے گا کہ خدا کا فرشتہ متف کل ہوکر نمودار ہوا۔ بطور مثال کے صرف ایک مقام پر نظر ڈال کی جائے تورات میں ہے:

''خداوند نے کہا: اےمویٰ دیکھ! بیجگدمبرے پاس ہےتو اس چٹان پر کھڑا رہ اور یوں ہوگا کہ جب میرے علال کا گز رہوگا تو میں مختبے اس چٹان کی دراڑ میں رکھوں گا اور جب تک نہ گز رلوں گا' مختبے اپنی جھیلی ہے ڈھانپے رہوں گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ میں جھیل اٹھالوں گا اورتو میرا پیچھاد مکھے لےگا'لیکن تو میرا چپرہ نہیں دیکھ سکتا۔ (خردج ۲۳-۲:۳۳)

''تب خداوند بذلی کے ستون میں ہو کر اتر ا اور خیے کے دروازے پر کھڑا رہا۔۔۔۔ اس نے کہا کہ میر ابندہ موکیٰ اپنے خداوند کی شبید دیکھے گا۔'' (گنتی ۱۵-۱۱) اس معاملے کی تعبیر قرآن نے یوں کی ہے: قَالَ رَبِّ أَرِنِى أَنْظُرُ إِلَيْكَ \* قَالَ لَنُ تَرْئِي وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْخُورُ إِلَى الْخُورُ إِلَى الْخُورُ إِلَى الْخُورُ إِلَى الْخَرِيلِ (١٣٣:٤)

''موک نے کہا: اے پروردگار! مجھے اپنا جلوہ دکھا تا کہ میں تیری طرف نگاہ کر سکوں فرمایانہیں تو مجمعی مجھے نہیں و یکھے گا۔لیکن ہاں اس پہاڑکی طرف دیکھ!''

تنزيبه اور تغطيل كافرق:

البت یادر ہے کہ تنزیبداور تعطیل میں فرق ہے۔ تنزیبہ سے مقصودیہ ہے کہ جہاں تک عقل بشری کی پہنچ ہے، صفات البی کو تلوقات کی مشاببت سے پاک اور بلندر کھا جائے ۔ تعطیل کے معنی میں جی کہ جی انسانی کے تصور کے لیے کے معنی میں جی کہ جی انسانی کے تصور کے لیے کوئی بات باتی بی ندر ہے۔ قرآن کا تصور تنزیبہ کی بحیل ہے تعطیل کی ابتدانہیں ہے۔

جس طرح اثبات مفات میں غلو تھیہ کی طرف کے جاتا ہے ای طرح نفی صفات میں غلو تھیہ کی طرف کے جاتا ہے ای طرح نفی صفات میں غلو تعطیل تک پہنچا ویتا ہے اور دونوں میں تصورِ انسانی کے لیے تحوکر ہوئی۔اگر تاہے۔ پس حقیقت سے نا آشنا کر دیتا ہے تو تعطیل اسے عقیدے کی روح سے محروم کر دیتا ہے۔ پس یہاں ضروری ہوا کہ افراط اور تفریط دونوں سے قدم رو کے جائیں اور تشبہ اور تعطیل دونوں کے درمیان راہ فکالی جائے۔ چٹانچ قرآن نے جوراہ اختیار کی ہے وہ دونوں راہوں کے درمیان جاتی ہوئی فکل گئی ہے۔

اگر خدا کے تھو رکے لیے صفات و افعال کی کوئی صورت الی باتی نہ رہے جو آگر انسانی کی پکڑیں آ سکتی ہے تو کیا بتیجہ نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ تنزیبہ کے معنی نئی وجود کے ہو جا کئیں گئے لیا گئی گئریبہ کے معنی نئی وجود کے ہو جا کئیں گئے لیعنی اگر کہا جائے ''ہم خدا کے لیے کوئی ایجانی صفت قرار نہیں وے سکتے' کیونکہ جوصفت بھی قرار دیں گئے اس میں مخلوق کے اوصاف سے مشابہت کی جھلک آ جائے گی۔'' تو ظاہر ہے کہ الیمی صورت میں فکر انسانی کے لیے کوئی سر رہی تھو ر باتی نہیں مرے گا اور وہ کسی الیمی ذات کا تصور ہی نہیں کر سکے گا اور جب تھو رنہیں کر سکے گا تو ایسا عقیدہ اس کے اندر کوئی پکڑ اور لگا و بھی پیدائیوں کر سکے گا۔ ایسا تھو راگر چدا ثبات و جود کی

ر ارکان اسلام کو بھی میں میں میں ہوئی ہوئی گئی ہوئی کہ میں میں ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کا معلق ہوئی کا اسلام کا م کوشش کر لیکن فی الحقیقت وہ نفی وجود کا تصور ہوگا کیونکہ صرف سلبی تصور کے ذریعے ہم ہتی کونیستی سے جدانہیں کر سکتے ۔

فدا کی جستی کا عقادانسانی فطرت کے اندرونی تقاضوں کا جواب ہے۔اسے حیوانی سطح سے بلند ہونے اور انسانیت اعلیٰ کے درج تک تنبخ کے لیے بلندی کے ایک نصب العین کی ضرورت ہے اور اس نصب العین کی طلب بغیر کسی ایسے تصوّر کے پوری نہیں ہو سکتی۔ جو کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے آئے۔لیکن مشکل میہ ہے کہ مطلق کا تصوّر سامنے آئے۔لیکن مشکل میہ ہے کہ مطلق کا تصوّر سامنے آئی نہیں سکتا۔ وہ جبی آئے گا کہ ایجا بی صفتوں کے تخص کا کوئی نہ کوئی نقاب چبر سامنے آئی نہیں سکتا۔ وہ جبی آئے گا کہ ایجا بی صفتوں کے تخص کا کوئی نہ کوئی نقاب چبر سامنے ہوالی سے جمال حقیقت کو دیکھنا بڑا۔ یہ بھی بھاری ہوا 'مجمی ہلکا' بھی پُرخوف رہا' بھی دل آ ویز' مگرانز ابھی نہیں۔

آه ازال حوصلهٔ تنگ و ازال حسن بلند که دلم راگله از حسرت دیدار تونیست

جمال حقیقت بے نقاب ہے، مگر ہماری نگا ہوں میں یارائے دیونہیں۔ ہم اپنی نگا ہوں پر نقاب ڈال کراسے دیکھنا چاہتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نقاب پڑگیا۔

> ہر چہ جست از قامتِ ناساز ولی اندام ماست ورنہ تشریف تو بربالا کے کس و شوار نیست

غیرصفاتی تصورکوانسان پکڑنہیں سکتا اورطلب اسے ایسے مطلوب کی ہوئی جواس کی پکڑیں آ سے ۔ وہ ایک ایسا جلوہ محبوبی چاہتا ہے جس کے عشق بیس اس کا دل اٹک سے جس کے حسق میں اس کا دل اٹک سے جس کے حسن گریزاں کے پیچھے وہ والہاند دوڑ سے جس کا وامن کبریائی پکڑنے کے لیے ہمیشہ اپنا وسب بحرو و نیاز بوھا تارہے۔ جواگر چہ زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہولیکن پھر بھی اسے ہروم جھا تک لگائے تاک رہا ہوکہ اِنَّ رَبَّکَ لَبِا لُمِوْصَادِ وَ اِذَا مَعَانَ اور وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِی فَالِنَی قَرِیْبُ \* اُجِیْبُ دَعُوةَ الدًاعِ إِذَا دَعَانَ (۱۸۲۰۳)

در پردهٔ و برهمه کس پرده می دری با جرکسی و با تو کسی را وصال نیست

غیر صفاتی تضور محض نفی وسلب ہوتا ہےاوراس سے انسانی طلب کی بیاس نہیں بجھ سکتی۔ ابیانصورایک فلسفیان یخیل ضرور پیدا کردےگالیکن دلوں کا زندہ اورسر گرم عقیدہ نہیں بن سکے گا۔ یمی وجہ ہے کہ قرآن نے جوراہ اختیار کی وہ ایک طرف تو تنزیمہ کواس کے کمال درج تک پہنچادی ہے دوسری طرف تعطیل ہے بھی تصور کو بچالے جاتی ہے۔وہ فردا فروا تمام صفات وافعال کا اثبات کرتا ہے۔ مگر ساتھ ہی مشابہت کی قطعی نفی بھی کرتا جاتا ہے۔وہ کہتا ہے۔ خداحسن وخوبی کی ان تمام صفتوں ہے جوانسانی گکرمیں آ سکتی ہیں متصف ہے۔ وہ زندہ ہے قدرت والا ہے پالنے والا ہے رحمت والا ہے دیکھنے والا سننے والا سب پچھ جاننے والا ہے۔ اور چھرا تنا ہی نہیں بلکہ انسان کی بول جال میں قدرت و اختیار اور ارادہ و فعل کی جتنی شائستہ تعبیرات ہیں انہیں بھی بلاتا کی استعال کرتا ہے۔مثلاً خدا کے ہاتھ تنگ نہیں: بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوْطَتَان (٦٣:٥) اس کے تحت حکومت وکبریائی کے احاسے سے کوئی كوشد بابرنبين: وَسِعَ كُرُسِيَّةُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ (٢٥٥:٢) لِيكن بيجي صاف صاف اور بے کیک لفظول میں کہددیتا ہے کداس سے مشابد کوئی چیز نہیں جو تمہارے تصور میں آ عتى وه عديم الشال بـ ليس كموفله شيء (١١:١٢) تهماري نكاه اس يا ينهي عتى: لاَ تُذرِكُهُ الْاَبْصَادِ (١٠٣٠١) تم الى ك ليه ايتخل سه مثالين نه كرو: فَلاَ تَصُوبُوا ا لِلْهِ الْاَمْطَالَ (۱۳:۱۷) پس ظاہر ہے کہ اس کا زندہ ہونا ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں ہو سکتا۔اس کی پروردگاری ہماری پروردگاری کی طرح نہیں ہو عتی۔اس کا دیکھنا' سننا' جانناوییا نہیں ہوسکتا جس طرح کے دیکھنے سننے اور جاننے کا ہم تصوّ رکر سکتے ہیں۔اس کی تدرت و بخشش كا ہاتھ ادر جلال واحاطے كاعرش ضرور ہے كيكن يقيناً اس كامطلب وہنييں ہوسكتا جو ان الفاظ کے مدلولات سے ہمارے ذہن میں متشکل ہونے لگتا ہے۔ قرآن کے تصوّرالی کا یہ پہلونی الحقیقت اس راہ کی تمام در ماند گیوں کا ایک ہی حل

ارکان اسلام می مرکز دانیوں کے بعد بالآ خرای منزل پر بنی کردم لینا پڑتا ہے۔ انسانی فکر جتنی بھی کاوشیں کرے گا'اس کے بعد بالآ خرای منزل پر بنی کردم لینا پڑتا ہے۔ انسانی فکر جتنی بھی کاوشیں کرے گا'اس کے سوا اور کوئی مل پیدائبیں کر سکے گا۔ یہاں ایک طرف بام حقیقت کی بلندی اور فکر کوتاہ کی نارسائیاں ہوئیں دوسری طرف ہماری فطرت کا اضطراب طلب اور ہمارے دل کا نقاضائے دید ہوا۔ بام اتنا بلند کہ نگاہ تصف تھک کے دہ جاتی ہے۔ نقاضائے دید اتنا سخت کر بغیر کسی کا جلوہ سامنے لائے چین نہیں پاسکنا۔

نه به اندازهٔ بازوست کمندم بیبات ورنه باگوشته بامیم سردکاری بست

آیک طرف راہ کی اتنی دشواریاں، دومری طرف طلب کی اتنی کہل اندیشیاں وَ لَبِعُمَ مَا قِیْلَ. ملنا ترا اگر نہیں آسال تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں

اگر تنزیبه کی طرف زیادہ جھکتے ہیں تو تعطیل میں جاگرتے ہیں۔ اگر اثبات صفات کی صورت آ رائیوں میں دورنکل جاتے ہیں تو تعتبہ اور بھٹم میں کھوئے جاتے ہیں۔ پس نجات کی راہ صرف یہی ہوئی کہ دونوں کے درمیان قدم سنجائے رکھیں۔ اثبات کا دائمن بھی ہاتھ سے نہ چھوئے تنزیبہ کی ہاگ بھی ڈھیلی نہ پڑنے پائے۔ اثبات اس کی دل آ ویز صفتوں کا مرقع کھنچے گا' تنزیبہ تھہ کی پرچھائیں بچھائی رہے گی۔ ایک کا ہاتھ سن مطلق کو صورت صفات میں جلوہ آ راء کردے گا' دوسرے کا ہاتھ اسے آئی بلندی پر تھا ہے رہے گا

بر چبرهٔ حقیقت اگر ماند پردهٔ جرمِ نگاه دیدهٔ صورت پرست ماست

صفات رحمت وجمال:

ٹانیا ' عنزیہ کی طرح صفات رحمت و جمال کے لحاظ ہے بھی قر آن کے تصوّر پرنظر والی جائے تو اس کی شان بھیل نمایاں ہے۔ نزول قر آن کے وقت یہودی تصوّر میں قہر و غضب کا عضر غالب تھا' مجوی تصوّر نے نوروظلمت کی دوساویا نہ تو تیں الگ الگ بنالی مخصل کستی تصوّر ہوگئ تھی۔ای مخص کستی تصوّر ہوگئ تھی۔ای مخص کستی تصوّر ہوگئ تھی۔ای طرح پیروانِ بدھ نے بھی صرف رحم ومحبت پرزور دیا' عدالت نمایاں نہیں ہوئی۔ کو یا جہاں تک رحمت و جمال کا تعلق ہے یا تو قبر وغضب کا عضر غالب تھا' یا مساوی تھا' یا پھر رحمت و محبت آئی تھی تو اس طرح آئی تھی کہ عدالت کے لیے کوئی جگہ باتی نہیں رہی تھی۔

کیکن قرآن نے ایک طرف تو رحمت و جمال کا ایک ایسا کال تھو رپیدا کر دیا کہ قہر و غضب کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رہی ٔ دوسری طرف جزائے عمل کا سررشتہ بھی ہاتھ سے نہیں دیا 'کیونکہ جزاء کا اعتقاد قبر وغضب کی بناء پر نہیں ' بلکہ عدالت کی بناء پر قائم کر دیا۔ چنانچہ صفات الٰہی کے بارے میں اس کا عام اعلان ہے ہے:

> قُلِ ادْعُو اللَّهَ أَوِادْعُوا الرَّحْمَٰنِ ﴿ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْاَسْمَاءُ الْحُسُنَى ﴿ (١١٠:١٤)

> ''اے پیغیمر!ان سے کہدوتم خدا کواللہ کے نام سے پکارو۔ یار حمٰن کہدکر پکارؤ جس صفت سے بھی پکارو اس کی ساری صفتیں حسن وخو بی کی صفتیں ہیں۔''

یعنی وہ خدا کی تمام صفتوں کو''اسائے حسیٰ' قرار دیتا ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ خدا

کی کوئی صفت الی نہیں جو حسن وخو بی کی صفت نہ ہو۔ یہ صفتیں کیا کیا ہیں؟ قرآن نے

پوری وسعت کے ساتھ انھیں جا بجا بیان کیا ہے۔ ان بی الی صفتیں بھی ہیں جو بظاہر
قہر وجلال کی صفتیں ہیں' مثلاً جبار' قہار۔لیکن قرآن کہتا ہے وہ بھی''اسائے حسیٰ' ہیں'
کیونکہ ان میں قدرت و عدالت کا ظہور ہوا ہے۔ اور قدت و عدالت حسن و خوبی ہے'
خونخواری وخوفا کی نہیں ہے۔ چنا نچے سورہ حشر میں صفات رصت و جمال کے ساتھ قہر وجلال
کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر مصلاً ان سب کو''اسائے حسیٰ' قرار ویا ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي آلَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُومِنُ الْمُهَدِّينُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ \* سُبُحَانَ اللَّهِ

عَمَّا يُشُرِكُونَ ٥ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسُنَى ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ (٢٣-٢٣)

"وہ اللہ ہے اس کے سواکوئی معبود تبیں۔ وہ الملک ہے القدول ہے السلام ہے المومن ہے المبیس ہے العزیز الجبار ہے السکیم ہوراس السلام ہے المومن ہے المبیس ہے العزیز الجبار ہے السکیم ساجھے سے پاک ہے جولوگوں نے اس کی معبودیت بیں بنا رکھے ہیں۔ وہ الخالق ہے الباری ہے المحقور ہے (غرض کہ) اس کے لیے حسن وخولی کی صفتیں ہیں۔ آسان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس کی پاکی اور عظمت کی شہادت و ربی ہیں اور بلاشبہ وہی ہے جو محمت کے ساتھ فلیدو تو انائی بھی رکھتے والا ہے!"

ای طرح سورہ اعراف میں ہے:

وَلِلَّهِ الْآسُمَآءُ الْحُسُنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِيْ اَسُمَآئِهِ. (١٨٠:٤)

''اوراللہ کے لیے حسن وخونی کی صفتیں ہیں' سو چاہیے کہ ان صفتوں سے اے پکارواور جن لوگوں کا شیوہ سے کہ اس کی صفتوں میں کج اندیشیاں کرتے ہیں انصیس ان کے حال پر چھوڑ دو۔''

چنانچداس لیےسورهٔ فاتحه میں صرف تین صفتیں نمایاں ہوئیں. ربوبیت 'رحت اور عدالت \_اور قبر دغضب کی کسی صفت کو یہاں جگہ نہ دی گئ-

اشراكى تصورات كأكلّى انسداد:

ٹاڭ ، جہاں تک تو حید واشراک کا تعلق ہے قرآن کا تھو راس درجہ کائل اور بے پیک ہے کہ اس کی کوئی نظیر پچھلے تصو رات میں نہیں مل سکتی۔

اگر خدا اپنی ذات میں لگانہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں بھی لگانہ ہو'۔

کیونکہ اس کی بھا گئت کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی اگر کوئی دوسری ہتی اس کے صفات میں شریک و سہیم مان کی جائے۔ قرآن سے پہلے تو حید کے ایجا بی پہلو پر تو تمام ندا ہب نے زور دیا تھا کیکن سلبی پہلونمایا نہیں ہو سکا تھا۔ ایجا بی پہلو یہ ہے کہ خدا ایک ہے سلبی یہ ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں تو ضروری ہے کہ جو صفتیں ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں تو ضروری ہے کہ جو صفتیں اس کے لیے تھرا دی گئی ہیں ان میں کوئی دوسری ہتی شریک نہ ہو۔ پہلی بات تو حید فی الدّ ات سے اور دوسری تو حید فی العقات سے تعمیر کی گئی ہے۔ قرآن سے پہلے اقوام عالم کی استعداداس درجہ بلند نہیں ہوئی تھی کہتو حید فی الصفات کی نزاکتوں اور بند شوں کی تخمل کی استعداداس درجہ بلند نہیں ہوئی تھی کہتو حید فی الصفات این کی دوسری تو حید فی الصفات این ہوسکتی الدّ اس بی پر دیا تو حید فی الصفات اپنی البتدائی ادر سادہ حالت میں چھوڑ دی گئی۔

چنا نچہ یکی وجہ ہے کہ ہم ویکھتے ہیں باو جود یکہ تمام نداہب قبل از قرآن ہیں عقیدہ تو حید کی تعلیم موجود تھی، لیکن کسی نہ کس صورت ہیں شخصیت پرئ عظمت پرتی اور اصنام پرستی نمودار ہوتی رہی اور راہ نمایان خداہب اس کا دروازہ بندنہ کر سکے۔ ہندوستان ہیں تو عظمت کی برستاری ناگزیر ہے اور اس لیے توحید کا مقام صرف خواص کے لیے خصوص ہونا عظمت کی پرستاری ناگزیر ہے اور اس لیے توحید کا مقام صرف خواص کے لیے خصوص ہونا علیہ ہے۔ فلاسفہ یونان کا بھی یہی خیال تھا۔ یقینا وہ اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ کوہ علیہ ہے۔ فلاسفہ یونان کا بھی یہی خیال تھا۔ یقینا وہ اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ کوہ اور اس کی دیوناؤں کی کوئی اصلیت نہیں تاہم ستراط کے علاوہ کسی نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ عوام کے اصنامی عقائد ہیں خلال انداز ہو۔ وہ کہتے تھے:" اگر ضرورت محسوس نہیں کی کہ عوام کے اصنامی عقائد ہیں خلال انداز ہو۔ وہ کہتے تھے:" اگر فورت کی نہیں زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔" فینا فورث کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے اپنا مشہور حسابی قاعدہ معلوم کیا تھا تو اس غورث کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے اپنا مشہور حسابی قاعدہ معلوم کیا تھا تو اس کے شکرانے میں سونچھڑوں کی قربانی دیوناؤں کی نذر کی تھی۔

اس بارے میں سب سے زیادہ ٹازک معاملہ معلّم ورہنما کی شخصیت کا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی تعلیم عظمت ورفعت حاصل نہیں کرسکتی جب تک معلّم کی شخصیّت میں بھی

5 - 7-2 10-00-00-00-00-00 99 0-00-00-00-00-00 (WILLIAM عظمت کی شان پیدا نہ ہو۔ لیکن شخصیت کی عظمت کے حدود کیا ہیں؟ لیہیں آ کر سب کے قدموں نے تھوکر کھائی۔وہ اس کی ٹھیک ٹھیک حد بندی نہ کر سکے۔نتیجہ یہ نکلا کہ بھی . شخصیّت کو خدا کا او تاربنا دیا<sup>، تب</sup>ھی ابن الله تمجھ لیا<sup>، تب</sup>ھی شریک وسهبیم گھېرا دیا اور اگر سے نہیں کیا تو کم از کم اس کی تعظیم میں بندگی و نیاز کی میشان پیدا کر دی۔ یہودیوں نے ا ہے ابتدائی عہد کی گمراہیوں کے بعد مجھی ایسانہیں کیا کہ پھر کے بت تراش کران کی پوجا کی ہو' لیکن اس بات ہے وہ بھی نہ زیج سکے کہا پنے نبیوں کی قبروں پر ہیکل تغییر کر کے انہیں عبادت گاہوں کی می شان وتقدیس دے دیتے تھے۔ گوتم بدھ کی نسبت معلوم ہے کہ اس کی تعلیم میں اصام برتی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کی آخری وصیت جوہم تک پینی ہے یہ ہے' 'ابیا نہ کرنا کہ میری نعش کی را کھ کی پوجا شروع کر رو\_ا گرتم نے ابیا کیا تو یقین کرو' نجات کی راہتم پر بند ہو جائے گی ۔ <sup>ال</sup> کیکن اس وصیّت پرجبیها کچھٹل کیا گیا وہ ونیا کے سامنے ہے۔ ندصرف بدھ کی خاک اور یادگاروں پرمعبد تغییر کئے گئے بلکہ فدہب کی اشاعت کاذربعہ بی سیمجھا گیا کہ اس کے مجسموں ہے زمین کا کوئی گوشہ خالی ندر ہے۔ بیواقعہ ہے کہ دنیا میں کسی معبود کے بھی استنے مجتے نہیں بنائے گئے جتنے گوتم بدھ کے بنائے گئے ہیں۔ ای طرح ہمیں معلوم ہے کہ مسيحيه ك حقیق تعلیم سرتا سرتو حید کی تعلیم تھی اليكن ابھی اس كے ظہور پر پورے سو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ الوہتیہ مسیح کاعقیدہ نشو ونمایا چکا تھا۔

## توحيد في الصفات:

لیکن قرآن نے تو حید فی الصفات کا ایسا کامل نقشہ کھنچ دیا کہ اس طرح کی لغزشوں کے تمام دروازے بند ہو گئے۔اس نے صرف تو حید ہی پرزور نہیں دیا' بلکہ شرک کی رامیں بھی بند کردیں اور یہی اس باب میں اس کی خصوصنیت ہے۔

وہ کہتا ہے'' ہرطرح کی عبادت اور نیاز کی مستحق صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ پس اگرتم نے عابدانہ مجزو نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکایا تو تو حید الہی کا ری ارکان اسلام کی در ہا۔ "وہ کہتا ہے" ہے۔ اس کی ذات ہے جو انسانوں کی پکار سنی اور ان کی دعا نہیں قبول کرتی ہے۔ "ہے اس کی ذات ہے جو انسانوں کی پکار سنی اور ان کی دعا نہیں قبول کرتی ہے۔ پس اگرتم نے اپنی دعاؤں اور طلب گار ہوں میں کی دوسری ہستی کو بھی شریک کرلیا "وہ کہتا ہے: دعا استعانت 'رکوع' جو ذبحر و نیاز' اعتاد وتو کل اور اس طرح کے تمام عبادت گزارانداور نیاز مندانہ اعمال وہ اعمال ہیں جو خدا اور اس کے بندوں کا باہمی رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پس مندانہ اعمال وہ اعمال ہیں جو خدا اور اس کے بندوں کا باہمی رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پس اگر ان اعمال میں تم نے کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کرلیا تو خدا کے رفعہ معبود تیت کی بیانی باتی نہریں۔ اس طرح عظمتوں' کبریائیوں' کارسازیوں اور بے نیازیوں کا جواعتقاد کی تمہارے اندر خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے' وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص ہونا جائے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کی دوسری ہستی کے لیے بھی پیدا کرلیا تو تم نے اسے خدا جائے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کی دوسری ہستی کے لیے بھی پیدا کرلیا تو تم نے اسے خدا کا ند یعنی شریک مظیمرالیا اور تو حید کا اعتقاد در ہم بر ہم ہوگیا۔

یکی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایٹاک نغبُدُو ایٹاک نستَعِیْن کی تلقین کی گئے۔ اس میں اول تو عبادت کے ساتھ استعانت کا بھی ذکر کیا گیا' پھر دونوں جگہ مفعول کو مقدم کیا جو مفیدِ حصر ہے۔ یعنی' صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔''اس کے علاوہ تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ تو حید فی الصفات اور ردّا شراک پرزوردیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی سورت بلکہ کوئی صفحہ اس سے ضالی ہو۔

## مقام نبوت کی حد بندی:

سب سے زیادہ اہم مسلامقام نو ت کی حد بندی کا تھا، یعن معلم کی شخصیّت کواس کی اصلی جگد میں محدود کر دینا کا کہ شخصیّت پرتی کا ہمیشہ کے لیے سدّ باب ہوجائے۔ اس بارے میں قرآن نے جس طرح صاف اور طعی لفظوں میں جا بجا پیغمرِ اسلام کی بشریّت اور بندگی پرزور دیا ہے تیان نہیں۔ ہم یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلا کی اور بندگی پرزور دیا ہے تیان نہیں۔ ہم یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلا کی گے۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا نمیادی کلمہ جوقرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اَشْهَدُانُ لِگُولُهُ اِللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ لَدَ یعن 'میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا لَا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ لَدَ یعن 'میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا

ارکان اسلام کی معبود نہیں افر ارکرتا ہوں کہ محمق خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ 'اس افر ارس جس طرح خدا کی تو حید کا اعتراف کیا گیا ہے 'فیک اس طرح تیغیر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا بھی اعتراف ہے ۔ غور کرنا چاہی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ پیغیبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل گیا؟ صرف اس لیے کہ پیغیبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل واساس بن جائے اور اس کا کوئی موقع ہی باقی ندر ہے کہ عبدیت کی جگہ معبودیت کا اور رسالت کی جگہ معبودیت کا اور رسالت کی جگہ اوتار کا تحفظ کیا گیا جا مسال تھا؟ کوئی صوف وائر ہے کہ اس سے زیادہ اس معاملہ کا شحفظ کیا کیا جا مسکن تھا؟ کوئی صوف وائر ہی افرار نہ کر لے۔

طرح پیغیبر اسلام کی بندگی کا بھی افرار نہ کر لے۔

یمی دجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پیغیبراسلام ﷺ کی وفات کے بعدمسلمانوں ہیں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے کیکن ان کی شخصیت کے بارے میں بھی کوئی سوال پیدائمبیں ہوا۔ ابھی ان کی وفات پر چند کھنے بھی نہیں گزرے شے کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے برمر منبراعلان کردیا تھا۔

عوام اور خاص دونوں کے لیے ایک تصویر:

رابعاً قرآن سے مہلے علوم وفنون کی طرح نہ جبی عقائد ہیں بھی خاص و عام کا امتیاز ملحوظ رکھا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ خدا کا ایک تھ ڈرتو حقیق ہے اور خواص کے لیے ہے ، ایک تھ ڈرمجازی ہے اور عوام کے لیے ہے لیکن قرآن نے حقیقت ومجازیا خاص و عام کا کوئی امتیاز باقی نہ رکھا۔ اس نے سب کو خدا پرسی کی ایک ہی راہ دکھائی اور سب کے لیے ری ارکان اسلام می در بیش کردیا۔ وہ حکماء وعرفاء سے لے کر جہال وعوام تک سب کو حقیقت توجید کی مختلف میں متک سب کو حقیقت کا ایک ہی جلوہ دکھا تا ہے اور سب پر اعتقاد وایمان کا ایک ہی درازہ کھولتا ہے۔ اس کا تصور جس طرح ایک حکیم و عارف کے لیے سرمایة تفکر ہے ای طرح ایک چروا ہے اور دہقان کے لیے سرمایة تفکر ہے ای طرح ایک چروا ہے اور دہقان کے لیے سرمایة تفکر ہے تا کی طرح ایک جروا ہے اور دہقان کے لیے سرمایة تسکین۔

بہر حال قرآن کے تھو رالی کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی طرح کی اعتقادی مفاہمت اس بارے میں جاری نہیں رکھی۔ وہ اپ تو حیدی اور تنزیبی تصور میں سرتاسر ہے میں اور بے لچک رہا۔ اس کی یہ مضبوط جگہ کی طرح بھی ہمیں روادارانہ طرز علی سے مل سے روکنانہیں چاہتی البتداعقادی مفاہمتوں کے تمام درواز بند کردیتی ہے۔ عمل سے روکنانہیں چاہتی البتداعقادی مفاہمتوں کے عالمگیر وجدانی احساس پر کھی ہے۔ بنہیں کیا ہے کہ اسے نظر وفکر کی کاوشوں کا ایک ایساسمتہ بنادیا ہو جھے کی خاص طبقے کاذبین بی حل کر سکے۔ انسان کا عالمگیر وجدانی احساس کیا ہے؟ یہ ہے کہ کا نئات ہستی خود بخو دیدا نہیں ہوگئی پیدا کی گئی ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ ایک صالع ہستی موجود ہو۔ پس قرآن بھی اس بارے میں عام طور پر جو پکھی بنلاتا ہے وہ اتنا ہی ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ نہ ہی عقید سے کا معاملہ بیس ہے انفرادی اور ذاتی تجربے واحوال کا معاملہ ہے۔ اس لیے دو اس کا بوجھ جماعت کے افکار پنہیں ڈالٹا اسے اصحاب جہد وطلب کے

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿ وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِيْنَ ٥ (٢٩:٢٩)

لے حیموڑ دیتا ہے۔

''اور جولوگ ہم تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں گے تو ہم بھی ضرور ان پر راہ کھول دیں گے۔ اور اللہ نیک کرداروں ہے الگ کب ہے؟ دہ تو ان کے ساتھ ہے۔''

وَفِي الْاَرْضِ النَّتْ لِلْمُوقِينِيْنَ o وَفِي اَنْفُسِكُمْ <sup>ع</sup>َ اَفَلاَ

# 

تُبُصِرُوُنَ٥ (٢١-٢٠)

"اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں زمین میں متنی ہی حقیقت کی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی' پھر کیاتم دیکھتے نہیں؟"

بار ہا مجھے خیال ہوا کہ ہم خدا کی ہتی کا اقرار کرنے پراس لیے بھی مجبور ہیں کہ اگر نہ کریں تو کارخان پرہتی کے معے کا کوئی حل باقی نہیں رہتا اور ہمارے اندراکیے حل کی طلب ہے جوہمیں مضطرب رکھتی ہے:

آل کدای نامهٔ سربسة نوشته است مخست گرہے سخت به سررشته مضمون زده است

اس مثال سے ایک قدم اور آ گے بڑھا ہے اور گور کھ دھندے کی مثال سامنے لا ہے۔ بیٹارطریقوں سے ہم اسے مرتب کرنا چا جے بیں گر ہوتانہیں۔ بالآ خرایک خاص تر تیب ایک نکل آئی ہے کہ اس کے ہر جز کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اور اس کی چول ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اب گوکوئی خارجی دلیل اس تر تیب کی صحت کی موجود نہ ہولیکن سے بات کہ صرف اس ایک تر تیب سے اس کا الجھاؤ دور ہوسکتا ہے ، بجائے خود ایک ایسی فیصلہ کن دلیل بن جائے گی کہ پھر ہمیں کسی اور دلیل کی احتیاج باتی ہی نہیں رہے گی۔ الجھاؤ کا دور ہو جانا اور ایک فقش کا نقش بن جانا بجائے خود ہزاروں دلیلوں کی ایک دلیل ہے!

اب علم میقن کی راہ میں ایک قدم اور آ کے بڑھا ہے اور ایک تیسری مثال سامنے لائے۔ آپ نے حرفوں کی ترتیب سے کھلنے والے نقل دیکھے ہوں گے۔ آہیں پہلے نقل ایجد کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک خاص لفظ کے بننے سے وہ کھلتا ہے اور وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اب ہم طرح طرح کے الفاظ بناتے جا کیں گے اور دیکھیں گے کہ کھلتا ہے یا نہیں؟ فرض سیجے ایک خاص لفظ کے بنتے ہی کھل گیا۔ اب کیا ہمیں اس بات کا بیقین نہیں ہو جائے گا کہ ای لفظ میں اس قفل کی بخی پوشیدہ تھی؟ جبتی جس کی کھی وہ قفل کا کھلنا تھا۔ جب ایک لفظ نے نقل کھول دیا تو پھراس کے بعد باتی کیار ہا جس کی مزید جبتی ہو!

ان مثالوں کوسامنے رکھ کراس طلسم ہستی کے متنے پرغور سیجیے جوخود ہمارے اندر اور ہمارے چاروں طرف پھیلا ہو اہے۔انسان نے جب سے ہوش وآ گھی کی آئکھیں کھولی

#### ع الكان الله المحالمة المحالية 
یں اس معمّہ کاحل ڈھونڈ رہا ہے۔لیکن اس پرانی کتاب کا پبلا اور آخری ورق کچھاس طرح کھویا گیا ہے کہ نہ تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ شروع کیسے ہوئی تھی 'نہای کا کچھ سراغ ملتا ہے کہ فتم کہاں جا کر ہوگی اور کیونکر ہوگی؟

اول و آخر این کهنه کتاب افتادست

زندگی اور حرکت کامیکارخانہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس کی کوئی ابتدا بھی ہے یانہیں؟ یہ کہیں جا کرختم بھی ہوگا یانہیں؟ خود انبان کیا ہے؟ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ''انسان کیا ہے؟'' تو خود یہ سوچ اور مجھ کیا چیز ہے؟ اور پھر چیرت اور در ماندگی کے ان تمام پردوں کے پچھے کھے ہے بھی یانہیں؟

مُروم درانتظار و دری پرده راه نیست پاست و پردهدار نشانم نمی دمد

اس دفت سے لے کر جب کہ ابتدائی عبد کا انسان پہاڑوں کے غاروں سے سرنکال نکال کرسورج کوطلوع وغروب ہوتے دیکھنا تھا' آج تک' جبکہ دوعلم کی تجربہ گا ہوں سے سرنکال کرفطرت کے بے ثنار چبرے بے نقاب دیکھ رہاہے انسان کے فکروٹمل کی ہزاروں با تیں بدل گئیں گریہ معتد ہی رہا۔

> اسرار ازل را نه تو دانی و نه من دی حرف معمه نه توخوانی نه من مست از پس پرده گفتگوئ من و تو چول پرده برافتا نه تو مانی و نه من

ہم اس الجھاؤ کونے نے منے طل نکال کرسلجھانے کی جتنی کوشٹیں کرتے ہیں وہ اور زیادہ الجھتا جاتا ہے۔ ایک پردہ سامنے دکھائی ویتا ہے اسے ہٹانے میں نسلوں کی نسلیں گزار دیتے ہیں لیکن جب وہ ہٹما ہے تو معلوم ہوتا ہے سوپر دے اور اس کے پیچھے پڑے تھے اور جو پردہ ہٹا تھاوہ فی الحقیقت پردے کا ہٹمنا نہ تھا بلکہ نے سئے پردوں کا نکل آنا تھا۔ ایک سوال کا جواب

> دری میدان پنیرنگ جیران ست دانائی که یک بنگامه آرائی وصد کشورتماشائی!

> بامن آویزشِ او الفتِ موج ست و کنار دمیدم بامن و هر کخله گریزال ازمن

دوسری طرف ہم محسوں کرتے ہیں کہ ہمارے اندرایک نہ بجھنے والی بیاس کھول رہی ہے جواس معمد ہستی کا کوئی حل جا ہتی ہے۔ ہم کتنا ہی اسے دبانا چاہیں گراس کی تپش لبوں برآ ہی جائے گی۔ ہم بغیرا یک حل کے سکون قلب نہیں پاسکتے۔ بساوقات ہم اس دھوکے

## اركان اسلام المهرية من ماركان اسلام المهرية المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز

میں برُ جاتے ہیں کہ کمی تنقی بخش حل کی ہمیں ضرورت نہیں لیکن میکض ایک بناو ٹی تخیل ہوتا ہےاور جونہی زندگی کے قدرتی تقاضوں سے کھرا تا ہے پاش پاش ہوکررہ جا تا ہے۔

یورپ اورامریکہ کے مفکر وں کے تازہ ترین مآثر کا مطالعہ سیجیے اور دیکھیے ، موجودہ جنگ نے ان تمام د ماغوں میں جوکل تک اپنے آپ کو مطمئن تصقر رکرنے کی کوشش کرتے ہے۔ کیسا تبلکہ مچار کھا ہے؟ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ پروفیسر جوڈ (Joad) کا ایک مقالہ میری نظر سے گزرا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ ان تمام فیصلوں پر جوہم نے فد بہب اور ضدا کی بہتی کے بارے میں کیے تھے، اب از سر نوغور کرنا چاہیے۔ یہ پروفیسر جوڈ کا بعداز جنگ کا اعلان ہے۔ کیکن پروفیسر جوڈ کے قبل از جنگ کے اعلانات کس درجہ اس سے مختلف تھے؟ برٹر بینڈر کل (Bertrand Russell) نے بھی گزشتہ سال ایک مطول مقالہ میں جو بعض امریکی رسائل میں شائع ہوا' ایسی بی رائے ظاہر کی تھی۔

گرجس وقت بیمعتمه انسانی د ماغ کے سامنے نیا نیا انجراتھا اس وقت اس کاحل بھی انجر آیا تھا۔ ہم اس حل کی جگہ دوسراحل ڈھونڈ نا جاہتے ہیں اور پہیں سے ہماری تمام بے حاصلیاں سراٹھانا شروع کردیتی ہیں۔

اچھا، اب فور سیجے، اس معتبہ کے حل کی کاوش بالآ خرہمیں کہاں سے کہاں لے جاکر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ پورا کارخانہ ہتی اپنے ہر گوشہ اور اپنی ہر نمود میں سرتا سرا یک سوال ہے۔ یہ بورج سے لے کراس کی روشن کے ذرّوں تک کوئی نہیں جو یک قلم پرسش و تقاضانہ ہو' یہ سبب پچھ کیا ہے؟'' یہ سبب پچھ کیوں ہے؟'' یہ سبب پچھ کی لیے ہے؟'' ہم عقل کا سہارا لیتے ہیں اور اس روشن میں جے ہم نے علم کے نام سے پکارا ہے جہاں تک راو المتی ہم سے بلارا لیتے ہیں اور اس روشن میں جے ہم نے حل ما سائنہیں جو اس الجھاؤ کے تقاضوں کی بیاس بھا سے روشن گل ہو جاتی ہے، آ تکھیں پھرا جاتی ہیں اور عقل وادراک کے سارے سہارے ہواب دے دیتے ہیں لیکن پھر جو نہی ہم پرانے حل کی طرف لوٹے ہیں اور اپنی معلومات ہواب دے دیتے ہیں لیکن پھر جو نہی ہم پرانے حل کی طرف لوٹے ہیں اور اپنی معلومات ہیں صرف آئی بات بڑھا دیتے ہیں کہ''ایک صاحب اوراک وارادہ قوت پس پردہ موجود میں صرف آئی بات بڑھا دیتے ہیں کہ''ایک صاحب اوراک وارادہ قوت پس پردہ موجود

> چندان که دست ویا زدم، آشفته ترشدم ساکن شدم، میانهٔ دریا کنارشد

اگرایک ذی عقل اراده پس پرده موجود ہوتو یہاں جو پچھ ہے کسی اراده کا نتیجہ ہورکسی معین اور طے شدہ مقصد کے لیے ہے۔ جو نہی بیطل سامنے رکھ کر ہم اس گور کھ دھندے کو ترتیب دیتے ہیں معا اس کی ہرکج بچ نکل جاتی ہے اور ساری چولیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک آ کر بیٹے جاتی ہیں۔ کیونکہ ہر'' کیا ہے؟'' اور'' کیوں ہے؟'' کو ایک معنی خیز جواب ل جاتا ہے۔ گویا اس معتمہ کے حل کی ساری روح ان چند لفظوں کے اندر مثی ہوئی جو اب ختی ۔ جو نہی بیسا سنے آ نے معتمہ معتمہ ندر ہا' ایک معنی خیز داستان بن گیا۔ پھر جو نہی یہ الفاظ سامنے سے ہٹنے لگتے ہیں تمام معانی واشارات غائب ہوجاتے ہیں اور ایک ختک اور بے جان چیستان باتی رہ جاتی ہے۔

اگرجیم میں روح ہوتی ہے اور لفظ میں معنی انجرتا ہے تو حقائق ہستی کے اجسام بھی اپنے اندر کوئی رومِ معنی رکھتے ہیں۔ بید حقیقت کہ معتبہ ہستی کے بے جان اور بے معنی جسم میں صرف اس ایک حل سے رومِ معنی پیدا ہو عکتی ہے 'ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ اس حل کو حل تسلیم کرلیں۔

اگر کوئی ارادہ اور مقصد پردے کے پیچے نہیں ہے تو یہاں تاریکی کے سوااور پی بھی ہیں ہے لیکن اگر ایک ارادہ اور مقصد کام کر رہا ہے تو پھر جو پھی بھی ہے روشیٰ ہی روشیٰ ہے۔ ہماری فطرت میں روشیٰ کی طلب ہے۔ہم اندھیرے میں کھوئے جانے کی جگہ روشیٰ میں چلنے کی طلب رکھتے ہیں اور ہمیں یہاں روشیٰ کی راہ صرف اس ایک حل سے مل سکتی ہے۔

#### الكان اللاس المحارية مع ما معالي 109 معالية المعارية المعارية المعارية المعارية المعارية المعارية المعارية الم

فطرت کا نئات میں ایک ممل مثال (Pattern) کی نموداری ہے۔ الیی مثال جو عظیم بھی ہواور جمالی (Aesthetics) بھی۔اس کی عظیم بھی ہواور جمالی (Aesthetics) بھی۔اس کی عظیمت ہمیں مرعوب کرتی ہے۔اس کا جمال ہم میں محویت بیدا کرتا ہے۔ پھر کیا ہم فرض کرلیں کہ فطرت کی یہ نمود بغیر کسی محرک (Intelligent) تو ت کے کام کر رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ فرض کرلیں مگر نہیں کر سے ہمیں محسوں ہوتا ہے کہ ایسا فرض کرلیں ہماری د ماغی خود کشی ہوگی۔

اگر غور سیجے تو اس حل پر یقین کرتے ہوئے ہم ای طریق نظر سے کام لینا چاہتے ہیں جو ریاضیات کے اعدادی اور پیائشی حقائق سے ہمارے د ماغوں میں کام کرتا رہتا ہے۔ ہم کسی عددی اور پیائشی المجھاؤ کا حل صرف اس حل کوشلیم کریں گے جس کے ملتے ہی المجھاؤ دور ہو جائے۔ المجھاؤ کا دور ہو جانا ہی حل کی صحت کی اٹل دلیل ہوتی ہے۔ بلاشبہ دونوں صورتوں میں الجھاؤ اور حل کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی 'اعدادی مسائل میں المجھاؤ عددی ہوتا ہے یہاں عقلی ہے۔ وہاں عددی حل عددی حقائق کا یقین پیدا کرتا ہے۔ یہاں عقلی حل مطریق نظر کا سانچا دونوں جگ ایک یہاں عقلی حل مطریق نظر کا سانچا دونوں جگ ایک یہاں عقلی حل میں ایک ہیں حرح ہوتی ہیں۔ یہاں علاح کے ہی طرح کا ہوا۔ دونوں راہیں ایک ہی طرح کا ہوا۔ دونوں راہیں ایک ہی طرح کا ہوا۔ دونوں راہیں ایک ہی طرح کھلتی اور ایک ہی طرح بند ہوتی ہیں۔

اگر کہا جائے علی کی طلب ہم اس کے محسوں کرتے ہیں کہ اپ محسومات وتعقل کے محدود دائرے میں اس کے عادی ہو گئے ہیں اور اگراس حل کے سوا اور کسی حل سے ہمیں تنقی نہیں ملتی تو یہ بھی اس لیے ہے کہ ہم حقیقت تو لئے کے لیے اپ محسومات ہی کا تراز و ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تو اس کا جواب بھی صاف ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنے فکر ونظر کے دائرے سے ہا ہم نہیں لے جا سکتے۔ ہم مجبور ہیں کہ اس کے اندر رہ کر سونچیں اور تھم لگا ئیں اور یہ جو ہم کہدرہ ہیں کہ ''جم مجبور ہیں کہ سوچیں اور تھم لگا ئیں'' تو

این مخن نیز به اندازهٔ ادراک من ست

مسئلہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اگر غور کریں تو فوراً ہمارے سامنے نمایاں ہو جائے گا۔ انسان کے حیوانی وجود نے مرتبہ انسانیت میں پہنچ کرنشو وَ ارتقاء کی تمام پچھلی منزلیس وہ ارکان اسلام اور دی ہیں اور بلندی کے ایک ایسے ارفع مقام پر پہنچ گیا ہے جواسے کر وارضی

بہت پیچھے چھوڑ دی ہیں اور بلندی کے ایک ایسے ارفع مقام پر پہنچ گیا ہے جواسے کر وارضی
کی تمام مخلوقات سے الگ اور ممتاز کر ویتا ہے۔ اب اسے اپنی لا محدود ترقیق ل کے لیے
ایک لامحدود بلندی کا نصب العین چاہیے جواسے برابراو پر ہی کی طرف کھینچتا رہے۔ اس
کے اندر بلندسے بلند تر ہوتے رہنے کی طلب ہمیشہ اہلتی رہتی ہے اور وہ او تجی سے اور پہنی رہتی ہیں۔
بلندی تک اڑ کر بھی رکن نہیں چاہتی۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ او پر ہی کی طرف گی رہتی ہیں۔
سوال یہ ہے کہ یہ لامحدود بلند یوں کا نصب العین کیا ہوسکتا ہے ہمیں بلا تائی تسلیم کر لینا
پڑے گا کہ خدا کی ہستی کے سوا اور پچھنہیں ہوسکتا۔ اگر یہ ستی اس کے سامنے سے ہٹ
جائے تو پھراس کے لیے او یہ کی طرف و کھنے کے لیے پچھے باتی نہیں رہے گا۔

کرہ ارضی کی موجودات میں جتنی چیزیں ہیں 'سب انسان سے نیکے در ہے کی ہیں ،
ان کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے اوپر اجرام ساوی کی موجودات پھیلی ہوئی ہیں لیکن
ان میں بھی کوئی ہتی الی نہیں جواس کے لیے نصب العین بن سکے۔وہ سورج کو اپنا نصب
العین نہیں بنا سکتا۔ وہ چیکتے ہوئے ستاروں سے عشق نہیں کر سکتا۔ سورج اس کے جم کوگری
بخشا ہے لیکن اس کی مخفی تو تو س کی امنگوں کوگر م نہیں کر سکتا۔ ستارے اس کی اندھیری را تو س
میں قندیلیس روشن کر دیتے ہیں لیکن اس کے دل و دیا غ کے نہاں خانہ کوروشن نہیں کر سکتے۔
میں قندیلیس روشن کر دیتے ہیں لیکن اس کے دل و دیا غ کے نہاں خانہ کوروشن نہیں کر سکتے۔
میں وہ کوئ س سے جس کی طرف وہ اپنی بلند پرواز یوں کے لیے نظر اٹھا سکتا ہے؟

یہاں اس کے چاروں طرف پہتیاں ہی پہتیاں ہیں جواسے انسانیت کی بلندی سے
پھر حیوائیت کی پہتیوں کی طرف لے جانا جاہتی ہیں حالانکہ وہ او پر کی طرف اڑنا چاہتا ہے۔وہ
عناصر کے درجہ سے بلند ہو کر نبا تاتی زندگی کے درجہ میں آیا۔ نبا تات سے بلند تر ہو کر حیوانی
زندگی کے درجہ میں پہنچا۔ پھر حیوانی مرتبہ سے اڑ کر انسانیت کی شاخ بلند پر اپنا آشیانہ بنایا۔
اب وہ اس بلندی سے پھر نیچے کی طرف نہیں دکھ سکتا اگر چہ حیوانیت کی پہتی اسے برابر نیچ
ہی کی طرف تھینچی رہتی ہے۔وہ فضا کی لا انتہا بلند یوں کی طرف آئے کھا ٹھا تا ہے:

نه باندازهٔ بازوست کمندم بیبات ورنه باگوشته بامیم سردکارے بست!

اے بلند یوں کامحدود بلندیوں کا ایک بام رفعت جاہیے جس کی طرف وہ برابر و مکھتا رہےاور جواسے ہروم بلندے بلندتر ہوتے رہنے کا اشارہ کرتارہے:

ترا زکنگرہ عرش سے زند صفیر ندانست کہ دریں دامگہ چہ افخادست

ای حقیقت کوایک جرمن فلفی رئی (Riehl) نے ان لفظوں میں اداکیا تھا ''انسان تن کرسیدھا کھڑ انہیں رہ سکتا جب تک کوئی ایس چیز اس کے سامنے موجود نہ ہو جوخود اس سے بلندتر ہے۔وہ کسی بلند چیز کے دیکھنے ہی کے لیے سراو پر کرسکتا ہے''!

بلندی کا یہ نصب العین خدا کی متی کے تصور کے سوااور کیا ہوسکتا ہے؟ اگریہ بلندی اس کے سامنے سے مث جائے تو پھراہے نیچے کی طرف دیکھنے کے لیے جھکنا پڑے گا اور جونمی اس نے نیچے کی طرف دیکھا'انسانیت کی بلندی پستی میں گرنے گئی۔

یمی صورت حال ہے جو ہمیں یقین دلاتی ہے کہ خدا کی ہستی کاعقید وانسان کی ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب ہے اور چونکہ فطری تقاضے کا جواب ہے اس لیے اس کی جگہ انسان کے اندر پہلے ہے موجود ہونی چاہیے۔ بعد کی بنائی ہوئی بات نہیں ہوئی۔

زندگی کے ہرگوشہ میں انسان کے فطری تقاضے ہیں۔ فطرت نے فطری تقاضوں کے فطری حواب دیے ہیں اور دونوں کا دامن اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ اب اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں میں سے کون پہلے ظہور میں آیا تھا تقاضے پہلے پیدا ہوئے تھے یاان کے جوابوں نے پہلے سراٹھایا تھا؟ چنانچہ جب بھی ہم کوئی فطری تقاضاصوں کرتے ہیں تو ہمیں پورا پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کا فطری جواب بھی ضرور موجود ہوگا۔اس حقیقت میں ہمیں بھی شہیں ہوتا۔

مثلاً ہم دیکھتے ہیں کدانسان کے بچدکی دماغی نشوونما اور اس کی قوت محاکات کے

وہ ارکان اسلام کے بھی مٹالوں اور نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مٹالوں اور نمونوں کے بغیرا پی فطری قو توں کو ان کی اصلی چال چلانہیں سکتا۔ حتی کہ بات کرتا بھی نہیں سیے سکتا جو اس کے مرتبہ انسانیت کا اختیازی وصف ہاور چونکہ یہ اس کی ایک فطری طلب ہے اس لیے ضروری تھا کہ خود فطرت تی نے اقل روز ہے اس کا جواب بھی مہیا کر دیا ہوتا۔ چنا نچہ یہ جواب پہلے ماں کی ہستی میں انجرتا ہے۔ پھر روز اپنا وائمن ماں کی ہستی میں انجرتا ہے۔ پھر باپ کے نمونے میں سراٹھا تا ہے۔ پھر روز بروز اپنا وائمن بھی اتا جاتا ہے۔ اب غور سیجیے کہ اس صورت حال کا یقین کس طرح ہمارے دماغوں میں بسا ہوا ہے؟ ہم بھی اس میں شک کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے دماغوں میں بیروال اٹھتا ہی نہیں کہ ہوا ہے؟ ہم بھی اس میں شک کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے دماغوں میں بیروال اٹھتا ہی نہیں کہ بیوا ہے؟ ہم بھی اس میں شک کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے دماغوں میں بیروال اٹھتا ہی نہیں کہ بیوا ہے والدین کا نمونہ ابتدا ہے کام دیتا آیا ہے یا بعد کو انسانی بناوٹ نے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بیدا کیا ہے کام دیتا آیا ہے یا بعد کو انسانی بناوٹ نے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بیدا کی فری مطالبہ ہے اور فطرت کے تمام مطالبہ جبھی سراٹھا تے ہیں کہ بیدائی کے جواب کا بھی سروسا مان مہیا ہوتا ہے۔

ٹھیک ای طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی دہاغ کی نشو ونما ایک خاص درجہ تک پہنچ کران تمام نمونوں ہے آ گے بڑھ جاتی ہے جواس کے چاروں طرف تھیلے ہوئے ہیں اور اپنے عروج وارتقاء کی پرواز جاری رکھنے کے لیے او پر کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہوتو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بیاس کی ہتی کا ایک فطری مطالبہ ہے اورا گر فطری مطالبہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کا فطری جواب بھی خود اس کی ہتی کے اندر ہی موجود ہواور اس کے ہوش وخرد نے آئی کھیں کھولتے ہی اے اپنے سامنے دیکھ لیا ہو۔ یہ جواب کیا ہوسکتا ہے؟ جس قدر جبتح کرتے ہیں خدا کی ہتی کے سوااور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔

آسٹریلیا کے وشق قبائل سے لے کر تاریخی عبد کے متمد ن انسانوں تک کوئی بھی اس تصور کی امنگ سے خالی نہیں رہا۔ رگ وید کے زمزموں کا فکری مواداس وقت بنیا شروع ہوا تھا جب تاریخ کی صبح بھی پوری طرح طلوع نہیں ہوئی تھی اور حقیوں (Hittites) اور عیلا میوں نے جب اپنے تعبدانہ تصور ات کے نقش و نگار بنائے تصور انسانی تمد ن کی طفولیت نے ابھی ابھی آئکھیں کھولی تھیں۔ مصربوں نے ولادت مسیح سے بڑاروں سال پہلے اپنے خدا کو طرح

وہ ترانے کندہ کیے جوگز ری ہوئی قوموں سے آئیس ورشیس ملے تھے:

در ﷺ پردہ نیست نہ باشد نوائے تو

عالم پرست از توؤ خالیت جائے تو

ابوالفضل نے عبادت گا وکشمیر کے لیے کیا خوب کتبہ تجویز کیا تھا۔'' الٰہی 'یہ ہرخانہ کہ می گرم جویائے تواندُ وہبرزباں کدمی شنوم' گویائے تو۔''

اے تیرِ غمت را دلِ عشاق نشانہ خلتے ہو مشنول تو غائب زمیانہ کم مختلف درم و کہ ساکن کعبۂ یعنے کہ تزامی طلم خانہ بخانہ

غور وفکر کی بہی منزل ہے جوہمیں ایک دوسری حقیقت کی طرف بھی متوجہ کردیتی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ انسان خدا کے ماورائے تعقل اور غیر شخص تصور پر قانع ندرہ سکا اور کی شخص تصور پیدا کرتا رہا؟ میں اپنے فکر واحساسات کے مطابق ایک شخص تصور پیدا کرتا رہا؟ میں ''شخص' تصور یہاں اس معنی میں بول رہا ہوں جس معنی میں ''پرسل گاؤ'' Personal 'وقتص کی اصطلاح بولی جاتی ہے۔ شخص تصور کے مختلف مدارج ہیں، ابتدائی ورجہ تو شخص محض کا ہوتا ہے جو صرف شخصیت کا اثبات کرتا ہے۔ لیکن پھر آ کے چل کریہ شخصیت خاص خاص صفتوں اور فعالیوں کا جامہ پہن لیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جامہ ناگز ہر کیوں ہوا؟ اس کی علیہ بھی بہی ہے کہ انسان کی فطرت کو بلندی کے ایک نصب العین کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کی بیاس بغیر ایک مشخص اور علائق نو از تصور کے بچھ نہیں عتی ۔ حقیقت پچھ اور اس ضرورت کی بیاس بغیر ایک مشخص اور علائق نو از تصور کے بچھ نہیں عتی ۔ حقیقت پچھ اس کے سامنے آ کے گا تو تشخص کی ایک نقاب چرہ پر ضرور اول بن گئی۔ یہ ہوائی نقاب ججرہ پر می مہلی ہوگئی، بھی ڈرانے والی رہی، بھی لبھانے والی بن گئی، لیکن چہرہ ہے امری، بھی نہیں۔ اور یہیں سے ہمارے ویدہ صورت پرست کی والی بن گئی، لیکن چہرہ سے امرے ویدہ صورت پرست کی والی بن گئی، لیکن چہرہ سے امرے ویدہ صورت پرست کی والی بن گئی، لیکن چہرہ سے امرے ویدہ صورت پرست کی والی بن گئی، لیکن چہرہ سے امرے ویدہ صورت پرست کی والی بن گئی، لیکن چہرہ سے امرے ویدہ صورت پرست کی والی بن گئی، لیکن چہرہ سے امرے ویدہ صورت پرست کی والی بن گئی، لیکن چہرہ سے امرے ویدہ صورت پرست کی

> بر چیره حقیقت اگر ماند پرده جرم نگاه دیده صورت پرست ماست!

دنیا میں وحدت الوجود (Pantheism) کے عقیدہ کا سب سے قدیم سر چشمہ ہندوستان ہے۔ غالبًا یونان اور اسکندریہ میں بھی بہیں سے یہ عقیدہ پہنچا اور فدہب افلاطون جدید (Neoplatonism) نے (جے غلطی سے عربوں نے افلاطون کا فدہب خیال کیا تھا) اس پراپی اشراتی عمارتیں استوارکیں۔ یہ عقیدہ حقیقت کے تصور کو ہرطرح کے تصور کی تشخصات سے منز ہ کر کے ایک کامل مطلق ہستی کا محض تصور تائم کر دیتا ہے۔ اس تصور کے ساتھ صفات متشکل نہیں ہو سکتیں اور اگر ہوتی بھی ہیں تو تعینات اور مظاہر کے اعتبار سے سنہ کہ ذات مطلق کی ہستی کے اعتبار سے اس عقیدہ کا روشناس اس کی ذات کے بارے میں بجو اس کے '' کہ ہے'' اور کھی ہیں کہ سکتا۔ یہاں تک کہ اشارہ بھی نہیں کر مطلق نہیں رہتی تشخص اور صدود کے غبار سے آ لودہ ہو جاتی ہے۔ بابا فغانی نے دوم مرعوں مطلق نہیں رہتی تشخص اور صدود کے غبار سے آ لودہ ہو جاتی ہے۔ بابا فغانی نے دوم مرعوں کے اندر سب بچھ کہددیا ہے:

مشکل حکایتے ست کہ ہر ذرہ مین اوست امانہ می توال کہ اشارت باو کنند!

یمی وجہ کہ ہندوستان کے او پنیشد ول نے فی صفات کی راوا حقیار کی اور تنزیمہ کی '' نیتی نیتی'' کو بہت دور تک لے گئے ، لیکن پھر دیکھیے ای ہندوستان کواپنی بیاس اس طرح بجھائی پڑی کہ مندصرف برہما (ذات مطلق) کوایشور (ذات مصف و متحس) کی نمود میں دیکھنے لگے بلکہ پھر کی مورتیاں بھی تراش کر سامنے رکھ لیس کہ دل کے انکاؤ کا کوئی ٹھکانا تو سامنے رہے ۔۔
کی مورتیاں بھی تراش کر سامنے رکھ لیس کو سرتر بت خانہ ہے آگاہ ہے

سرے کیا تعبہ میں ہو سر بت حانہ سے آگاہ ہے۔ یہاں تو کوئی صورت بھی ہے واں تو اللہ ہی اللہ ہے! \$ 200 115 000000000 (WIND

یبود یوں نے خدا کو آیک قاہر و جابر شہنشاہ کی صورت میں دیکھا اور اسرائیل کے گھرانے ہے اس کارشتہ ایسا ہوا جسا آیک غیور شوہر کا اپنی چیتی ہوی کے ساتھ ہوتا ہے۔
شوہرانی ہوی کی ساری خطائیں معاف کر دے گا گر اس کی بے وفائی بھی معاف نہیں
سوہرانی ہوی کی ساری خطائیں معاف کر دے گا گر اس کی جو وفائی بھی معاف نہیں
کرے گا۔ کیونکہ اس کی غیرت گوارانہیں کرتی کہ اس کی محبت کے ساتھ کی دوسرے کی
محبت بھی شریک ہو۔ اِنَّ اللّٰهُ لاَ یَفْفِرُ اَنْ یُشُوک بِهِ وَیَفْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِکَ لِمَنْ
یَشْمَاءُ (۲۸۸۳) چنا نچ تو رات کے احکام عشرہ میں آیک تھم بیتھا تو کی چیز کی مورتی نہ بنا یکو
نہ اس کے آگے جھکیو کیونکہ میں خداوند تیرا خدا آیک غیور خدا ہوں۔ لیکن پھر زمانہ جول
جوں بوھتا گیا نہ یہ تصور بھی زیادہ وسعت اور رقت پیدا کرتا گیا یہاں تک کہ یعیاہ
جوں بوھتا گیا نے نانہ میں اس تصور کی بنیادیں پڑنے لگیں جوآگے چل کرسیجی تصور کی
شکل اختیار کرنے والا تھا۔ چنانچ میسجے تے شوہر کی جگہ باپ سیل کود یکھا۔ کیونکہ باپ
این کود یکھا۔ کیونکہ باپ

من بد کنم و توبد مکافات وبی پس فرق میان من و تو چیست بگو!

> زباں ببند و نظر باز کن که منع کلیم اشارت ازادب آموزی نقاضائی ست!

تاہم انسان کے نظارۂ تصور کے لیے اسے بھی صفات کی ایک صورت آرائی کرنی ہی بڑی اور تنزیبه مطلق نے صفاتی تشخص کا جامہ پہن لیا وَلِلْهِ الْاسْمَآءُ الْحُسُنی رِهُ الكَان اسلام المَحْدَى المُحَدِّى  المَحْدُونَ المَّالِي المَحْدُونَ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ (١٠١٠) اور يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ (١٠٠١) اور يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ (١٠٠١) اور مَدَّ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ المُحَدِّى المُعَوِّى المُعَوْمِي المُعَوِّى المُعَوِّى المُعَوِّى المُعَوِّى المُعَوْمِي المُعَوِّى المُعَوِّى المُعَوِّى المُعَوْمِ المُعَوِّى المُعَوْمِ المُعَوِّى المُعَوِّى المُعَوِّى المُعَوِّى المُعَوِّى المُعَوْمِ المُعَوِّى المُعَوْمِ المُعَوِّى المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ اللهُ وَالْمُومُ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعَوْمِ المُعْمِولِي المُعْمِلِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِلِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعِلَّى المُعْمِولِي المُعْمِي المُعْمِولِي المُعْمِولِي المُعْمِي المُعْمِي المُعْمِولِي المُعْمِي 
ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کیے بغیر!

اس معلوم ہوا کہ بلندی کے ایک نصب العین کی طلب انسان کی فطرت کی طلب بے اور وہ بغیر کسی اس کے سامنے ہوئی نہر کسی اس کے سامنے آ کے اور مامنے جبی آسکتا ہے کہ اس کے مطلق اور غیر مخص چرہ پر کوئی نہ کوئی نقاب شخص کی بیڑگئی ہو۔

آه ازال حوصله ننگ و ازال حسن بلند که دلم راگله از حسرت دیدار تو نیست!

غیرصفاتی تصورکوانسانی دماغ پر نہیں سکتا۔اورطلب اے ایے مطلوب کی ہوئی جو اس کی پکڑیں آسکے۔ وہ ایک ایسا جلوہ محبوبی چاہتا ہے جس میں اس کا دل انک سکے، جس کے شمن آسکے۔ وہ ایک ایسا جلوہ محبوبی چاہتا ہے جس میں اس کا دل انک سکے، جس کے حسن گریز ال کے پیچے والہاند دوڑ سکے، جس کا دامن کبریائی پکڑنے کے لیے اپنا دست بجر و نیاز برد ھاسکے؛ جس کے ساتھ راز و نیاز محبت کی را نیں بسر کر سکے؛ جو اگر چدزیا وہ سے نیادہ بلندی پر ہو لیکن پھر بھی اسے ہر دم جھا تک لگائے تاک رہا ہوکہ اِنَّ دَبَّک لِیالَیمُ صَادِ سُلُ اِللَّمِ مُ صَادِ اِللَّهِ مُنْ اَللَّهِ مَا اِللَّهِ مُنْ فَالِنِی قَرِیْبُ اَجِیْبُ اَلْمِی مَا لَدَ اللَّهُ عَلَیْ فَالِنِی قَرِیْبُ اَجِیْبُ اَلِیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَالْدَیْ عَلَیْ فَالْدَیْ فَرِیْبُ اَلْمِیْ اِللَٰمِ مُنْ اللَّهُ عَلَیْ فَالْدَیْ فَالْدَیْ فَالْدَیْ فَالْدَیْ فَالْدَیْ فَالْدَیْ فَالْدَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَالْدَیْ فَالْدَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَالْدَیْ فَالْدَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَالْدَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَاللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَاللَّهُ عَالَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَالْدُیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَالْمُونُ فَاللَّهُ عَلَیْ فَالْمُونُ فَالْمُ عَلَیْ فَالْدُیْ فَالْمُونُ فَالْمُ عَلَیْ فَالْکُ فَالْمُ عَلَیْ فَاللَّهُ عَلَیْ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ عَلَیْ فِیْ فَالْمُ فَالْمُ مِیْ فَالْمُ مِیْ فَالْمُ فَالْمُ عَلَیْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالِمُ فَال

در بردہ و برہمہ کس پردہ می دری با ہر کسی وبا تو کسے راوصال نیست! غیرصفاتی تصور محض نفی وسلب ہوتا ہے' مگر صفاتی تصور نفی تھتے کے ساتھ ایک ایجا بی

صورت بھی متشکل کر دیتا ہے۔اس لیے یہاں صفات کی نقش آ رائیاں نا گز مر ہو نمیں اور یمی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں علائے سلف اور اصحاب حدیث نے تفویض کا مسلک اختیار کیا اور تاویلِ صفات ہے گریز ال رہے اور اس بناء پر انہوں نے جمیہ کے انکارِ صفات کو تقطل ہے تعبیر کیا اور معتزلہ و متکلمین کی تاویلوں میں بھی تعطیل کی بوسو تکھنے لگے۔متکلمین نے اصحاب حدیث کو تشبّہ اور نجشم (Anthropomorphism) کا الزام دیا تھا۔ مگر وہ كبتے تھے كة تمبار ي تعطل سے تو ہمارانام نها و تعبّه بى بمتر ب- كيونك يهال تصورك ليے ایک مھاناتو باقی رہتا ہے۔ تمھاری سلب دنفی کی کاوشوں کے بعدتو سیجھ بھی باقی نہیں رہتا! ہندوستان کے اوپنیشدوں نے ذات مطلق کو ذات متصف میں اتاریح ہوئے جن تنزلات كانقشه كھينچا ہے مسلمان صوفيول نے اس كى تعبير "احدّيت" اور "واحدّيت" كے مراتب میں دیکھی۔''احدیت'' کا مرتبہ یکآ اُئی محض کا ہوا' کیکن'' واحدیت'' کی جگداوّل کی مولى اور اوليت كا مرتبه جابتا ہے كه دوسرا عيسرا چوتها بھى مور" كُنْتُ كَنُواْ مَحْفِياْ فَاحْبَبْتُ أَنُ اعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ" الريدمديث قدى ثيي سِ مُرْجَس كى كابحى قول ہے اس میں شک نہیں کہ ایک برے ہی گہرے تفکر کی خبر دیتا ہے:۔ دل کشتهٔ میآئے نسن ست وگرنه ور پیش تو آئینہ فلستن ہنرے بود! ترجمان القرآن جلداول ميں بينمن تفسيرسوره فاتحه اور جلد دوم ميں بينمن تفسير وَ لاَ

ترجمان القرآن جلداول میں بہنمی تغییر سورہ فاتحدادر جلد دوم میں بہنمی تغییر وَ لاَ تَضُوِبُوا لِلَّهِ الْاَمْغَالَ اس مجث کی طرف اشارات کیے گئے ہیں اور مبحث ایسا ہے کہ اگر پھیلایا جائے تو بہت دورتک پھیل سکتا ہے۔

> تلقین درسِ اہل نظر یک اشارت ست کردم اشارتے و مکرر نمی کنم!

اس سلسلہ میں ایک اور مقام بھی نمایاں ہوتا ہے اور اس کی وسعت بھی ہمیں دور دور تک پہنچا دیتی ہے۔ اگریباں مادہ کے سوا اور کچھنبیں ہے تو پھر مرتبۂ انسانی میں ابھرنے

ه اركان الرا كالم ملك ملك ملك المسلم الملك المركة ملك ملك المكان الراكة المركة ملك المركة المركة المركة المركة والی وہ قوت جے ہم فکر و اوراک کے نام سے ریکارتے ہیں' کیا ہے؟ کس آنگیٹھی ہے ہی چنگاری اڑی؟ بیکیا ہے جوہم میں میرجو ہر پیدا کر دیتی ہے کہ ہم خود مادہ کی حقیقت میں غور و خوض کرنے لگتے ہیں اوراس پرطرح طرح کے احکام لگاتے ہیں؟ بدیج ہے کہ موجودات کی ہر چیز کی طرح میہ جو ہر بھی بتدرت اس ورجہ تک پینچا۔ وہ عرصہ تک نبا تات میں سوتا رہا<sup>،</sup> حیوانات میں کروٹ بدلنے لگا اور پھرانسا نیت کے مرتبہ میں پہنچ کر جاگ اٹھا' کیکن صورت حال کا بیلم جمیں اس تنتی کے سلجھانے میں بچھ مدنہیں دیتا۔ بیانج فورا برگ و بار لے آیا ہو بإمدتول كےنشو دارتقاء كے بعداس درجة تك پہنچا ہؤبہر حال مرتبهٔ انسانيت كا جوہر وخلاصه ہادراپی نمود وحقیقت میں تمام مجمع موجودات سے اپنی جگدالگ ادر بالاتر رکھتا ہے۔ یبی مقام ہے جہاں پہنچ کرانسان حیوانیت کی پیچیل کڑیوں سے جدا ہو گیا اور کسی آئندہ کڑی تک مرتفع ہونے کی استعداد اس کے اندرسر اٹھانے گی۔ وہ زمین کی حکمرانی کے تخت پر بیٹھ کر جب او پر کی طرف نظر اٹھا تا ہے تو فضا کے تمام اجرام اسے اس طرح دکھائی دیے لگتے ہیں جیسے وہ بھی صرف اس کی کار برار بوں کے لیے بنائے گئے ہوں۔وہ ان کی بھی پیائشیں کرتا ہاوران کےخواص وافعال پر بھی تھم لگا تا ہے۔اسے کارخانۂ قدرت کی لا انتہائیوں کے مقابلہ میں اپنی در ماند گیوں کا قدم قدم پراعتراف کرنا پڑتا ہے لیکن در ماند گیوں کے اس احساس ہے اس کی سعی وطلب کی امنگیس پڑمر دہ نہیں ہو جاتیں بلکہ اور زیادہ شکفتکیوں کے ساتھ انجرنے لگتی ہیں اوراہے مزید بلندیوں کی طرف اڑا لے جانا جا ہتی ہیں۔

سوال یہ ہے کہ فکر وادراک کی پیضائے لا متنائی جوانسان کواپنی آغوش پرواز میں لیے ہوئے اڑ رہی ہے کیا ہے؟ کیا اس کے جواب میں اس قدر کہددینا کائی ہوگا کہ پیمش ایک اندھی بہری قوت ہے جو اپنے طبعی خواص اور طبعی اعمال وظروف سے ترتی کرتی ہوئی فکر و ادراک کا شعلہ جوالہ بن گئی؟ جولوگ ماذیت کے دائر ہے ہے باہر دیکھنے کے عادی نہیں ہیں وہ بھی اس کی جرائت بہت کم کر سکے کہ اس سوال کا جواب بلا تامل اثبات میں دے دیں۔ میں ابھی اس انقلاب کی طرف اشارہ کرنانہیں جا ہتا جوانیسویں صدی کے آخر میں میں ابھی اس انقلاب کی طرف اشارہ کرنانہیں جا ہتا جوانیسویں صدی کے آخر میں

رونما ہونا شروع ہوا اور جس نے بیسویں صدی کے شروع ہوتے ہی کلاسیکل طبیعیات کے متاح بنیادی مسلمات کے قلم متزلزل کر دیے۔ بس ابھی اس سے الگ رہ کرایک عام نقط نگاہ ہے مسلمالعہ کر رہا ہوں۔

اور پھرخود وہ صورت حال جے ہم نشو وارتقاء (Evolution) ہے تعبیر کرتے ہیں' کیا ہے؟ اور کیوں ہے؟ کیا وہ ایک خاص رخ کی طرف انگلی اٹھائے اشارہ نہیں کر رہی ہے؟ ہم نے سینکاروں برس کی سراغ رسانیوں کے بعد مید حقیقت معلوم کی کہتمام موجودات بستی آج جس شکل ونوعتیت میں یائی جاتی ہیں یہ بیک وفعہ ظہور میں نہیں آ سکیں بعنی کسی براہ راست تخلیق عمل نے اضیں ایکا کیہ بیشکل ونوعیت نہیں دے دی بلکہ ایک مذریجی تغیر کا عالمگیر قانون یبان کام کرتا رہا ہے اور اس کی اطاعت وانقیاد میں ہر چیز درجہ بدرجہ بدلتی رجتی ہے اور ایک ایس آ ہستہ حال سے جے ہم فلکی اعداد وشار کی مدتوں سے بھی بہ مشکل اندازہ میں لا سکتے ہیں، نیچے ہے اوپر کی طرف بڑھتی چلی آتی ہے۔ ذرات سے لے کر اجرام سادی تک ٔ سب نے اس قانون تغیّر وتحوّل کے ماتحت اپنی موجود وشکل ونوعیت کا جامہ پہنا ہے۔ یہی نیچے سے اوپر کی طرف چڑھتی ہوئی رفتارِ فطرت ہے جسے ہم نشو وارتقاء کے نام نے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ایک معین، طےشدہ مم آ مک اورمنظم ارتقائی تقاضا ہے جو تمام کارخانہ ستی پر چھایا ہوا ہے اور اسے کسی خاص رخ کی طرف اٹھائے اور برھائے لیے جارہا ہے۔ ہر محل کڑی بتدریج اینے سے اوپر کی کڑی کا درجہ پیدا کرے گ اور ہراو پر کا درجہ نچلے درجہ کی رفتار حال پر ایک خاص طرح کا اثر ڈالتے ہوئے اے ایک خاص سانچے میں ڈھالٹا رہے گا۔ یہ ارتقائی صورت حال خود توضیح Self) (Explanatory نہیں ہے بیا پنی ایک توضیح جا ہتی ہے لیکن اس کی کوئی مادی توضیح ہمیں نہیں ملتی \_ سوال میہ ہے کہ کیوں صورت حال الیمی ہی ہوئی کہ یہاں ایک ارتقائی تقاضا موجود ہواور وہ ہر خلیقی ظہور کو مجلی حالتوں ہے اٹھا تا ہوا بلند تر درجوں کی طرف بڑھائے ليے جائے؟ كيوں فطرت وجود ميں رفعت طلبيوں كا ابيا تقاضا پيدا ہوا كەسلسلة اجسام كى

وہ ارکان اسلام المحدہ کی معلق المحدہ کی المحدہ کی المحدہ کی محدہ کی اسلام المحدہ کی استان سے او پر مگر ایک مرتب سیر سی نیچے سے او پر تک اٹھتی ہوئی چلی گئی جس کا ہر درجہ اپنے مابعد سے او پر تک اٹھتی ہوئی چلی گئی جس کا ہر درجہ اپنے مابعت سے یہ واقع ہوا ہے؟ کیا میصورت حال بغیر کسی معنی اور حقیقت کے ہے؟ کیا میسی مرتب بنی بالا خانہ کی موجودگی کے بن گئی اور یہاں کوئی بام رفعت نہیں جس تک یہ ہمیں بہنجانا جا ہتی ہے۔

#### ياران خبره ميد كهاين جلوه گاه كيست!

زمانهٔ حال کے علی نے علم الحیات میں پروفیسر لائیڈ مارگن (Liayd Morgan) نظر خیال ہے گہرامطالعہ کیا ہے لیکن بالآ خراسے کم اس مسلد کاعلم الحیاتی اللہ الس صورت حال کی کوئی مادی توضیح بجیں کی جاستی۔ وہ نگھتا ہے کہ جو حاصلات (Resultants) یہاں کام کررہی ہیں 'ہم ان کی توضیح اس اعتبار ہے کہ جو حاصلات (Resultants) یہاں کام کررہی ہیں 'ہم ان کی توضیح اس اعتبار سے تو کر سکتے ہیں کہ اضی موجود و احوال وظروف کا نتیجہ قرار دیں لیکن ارتقائی تقاضا کا فجائی ظہور (Emergence) جس طرح ابھرتا رہا ہے۔ مثلاً زندگی کی نموذ ذہن و ادراک کی جلو وطرازی دی شخصیت اور معنوی انفرادیت کا ڈھلاؤ ان کی کوئی توضیح بغیراس کے نہیں جلو وطرازی دی شخصیت اور معنوی انفرادیت کا ڈھلاؤ ان کی کوئی توضیح بغیراس کے نہیں کی جاستی کہ ایک النہی قوت کی کار فرمائی یہاں تسلیم کر لی جائے۔ ہمیں بیصورت حال کی جاستی کہ ایک النہی قوت کی کار فرمائی یہاں تسلیم کر لی جائے۔ ہمیں بیصورت حال فرمائی کے اعتقاد ہے گریز نہ کریں۔ایک تخلیقی اصل جواس کارخانہ ظرف وزماں میں فرمائی کے اعتقاد ہے گریز نہ کریں۔ایک تخلیقی اصل جواس کارخانہ ظرف وزماں میں ایک لازمان کے اعتقاد ہے گریز نہ کریں۔ایک تخلیقی اصل جواس کارخانہ ظرف وزماں میں ایک لازمان کارخانہ ظرف وزماں میں ایک لازمان کارخانہ ظرف (Timeless) کی کار کیک لازمان کی توضیح کیں۔

حقائق ہتی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک خاص بات فورا ہمارے سامنے انجر نے لگتی ہے۔ یہاں فطرت کا ہر نظام کچھاس طرح کا واقع ہوا ہے کہ جب تک اسے اس کی سطح سے بلند ہو کرنہ دیکھا جائے اس کی حقیقت بے نقاب نہیں ہوسکتی یعنی فطرت کے ہر نظم کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک ایسا مقام نظر پیدا کرنا پڑتا ہے جوخوداس سے بلند تر جگہ پر واقع ہو۔ عالم طبیعات کے فوامض علم الحیاتی (Biological) عالم میں کھلتے ہیں۔ علم الحیاتی غوامض نفسیاتی (Psychologcal) عالم میں نمایاں ہوتے ہیں۔ نفسیاتی

را ارکان اسلام کا میک کا میک کا میک کا میک کا میک کا میک کا میک کا میک کا میک کا میک کا میک کا است او کی کا میک کا میک کا است و تحلیل کے معنوں کو کس مقام سے دیکھا جائے؟ اس سے او پر بھی کوئی مقام نظر ہے یا نہیں جو حقیقت کی کسی آخری منزل تک جمیں پہنچا سکتا ہو؟

ہمیں مانا پڑتا ہے کہ اس سے اور بھی ایک مقام نظر ہے کین وہ اس سے بلندتر ہے کہ عقلی نظر و تعلیل ہے اس کی نقش آ رائی کی جا سکے۔ وہ ماورائے محسوسات معارض نہیں۔ وہ ایک ایک آگ ہے جودیکھی نہیں جاسکتی۔ البنداس کی گرمی سے ہاتھ تا پ لیے جاسکتے ہیں۔ وَمَنُ لَمُ مِدُقُ ' لَمُ مَدُور کا جاسکتے ہیں۔ وَمَنُ لَمُ مَدُقُ ' لَمُ مَدُور

تو نظر باز نه ' ورنه تغافل نگه ست تو زبال فهم نهٔ ورنه خوشی سخن ست!

کائنات ساکن نہیں ہے متحرک ہے اور ایک خاص رخ پر بنتی اور سنورتی ہوئی بڑھی چلی جار ہی ہے۔ اس کا اندرونی تقاضا ہر گوشہ میں تعییر و پخیل ہے۔ اگر کا ئنات کی اس عالمگیرار تقائی رفتار کی کوئی مادی تو ضیح ہمیں نہیں ملتی تو ہم غلطی پڑئیں ہو سکتے۔ اگر اس معمد کا حل روحانی حقائق میں ڈھونڈنا جا ہتے ہیں۔

اس موقعہ پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مادہ کی نوعیت کے بارے میں افھارویں اور انیسویں صدی نے جوعقا کہ پیدا کیے سے وہ اس صدی کے شروع ہوتے ہی بلنا شروع ہو گئے اور اب یکسر منہدم ہو بچے ہیں۔ اب ٹھوں مادہ کی جگہ مجرد قوت نے لے لی ہے اور الیکٹرون (Electron) کے خواص و افعال اور سالمات کے اعدادی وشاری انضاط کے مہاحث نے معاملہ کوسائنس کے دائرہ سے نکال کر پھر فلفہ کے صحرا میں گم کر دیا ہے۔ سائنس کوا بی خارجیت (Objective) کے علم وانضاط کا جو یقین تھا وہ اب یکسر میزلزل ہو چکا اور علم پھرواضی فر ہنیت (Objective) کے اس ویشی اور کلیاتی مقام پرواپس میزلزل ہو چکا اور علم پھرواضی فر ہنیت (Subjective) کے اس ویشی اور کلیاتی مقام پرواپس انتھا کے جہاں سے مَشَاقً جَدِیْدُہ کے دور کے بعد اس نے نئی مسافرت کے قدم اشائے سے لیکن میں ابھی یہ داستان نہیں چھیڑوں گا کیونکہ بجائے خود یہ ایک مستقل بحث

یہ بچ ہے کہ بدراہ محض استدلالی ذریعہ علم سے طفیمیں کی جاسکتی۔ یہاں کی اصلی روشنی کشف ومشاہدہ کے عالم کی خبر نہیں رکھنی وشنی کشف ومشاہدہ کے عالم کی خبر نہیں رکھنی چاہتے جب بھی حقیقت کی نشانیاں اپنے چاروں طرف د کھے سکتے ہیں اور اگر غور کریں تو خود ہماری ہستی ہی سرتا سرنشان راہ ہے۔وَ لَقَدْ اَحْسَنَ مَنُ قَالَ: .

خلق نثان دوست طلب می کنند و باز از دوست عافل اند بجندی نثال که ست!

# حواشي

| •                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يين" فدايا اليا كركه تيرى ستى مين مار اتحتر بوهتار ب كونكه يهان تحرجهل كانبيل بكه معرفت        |
|                                                                                                |
| مغردات داغب اصغها نى                                                                           |
| Naked eye غیر مسلم آ کھ لین الی آ کھ جوائی قدرتی تگاہ ہے دیکے رہی ہوزیادہ توت کے               |
| ساتھ دیکھنے کا کوئی آلدمثلاً خورد بین اس کے ساتھ نہ ہو۔                                        |
| انسان میں مال کی محبت بلوغ کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے اور بعض حالتوں میں اس کے             |
| انغوالات استخشد بد بوت میں کدعبد طفولیت کی مجت میں اور اس محبت میں کوئی فرق محسور تہیں         |
| ہوتا کیکن بیصورت عال غالبًا انسان کی مدنی وعظی زندگی کے نشو ونما کا نتیجہ ہے نہ کہ فطرت حیوانی |
| كا_ابتدائي انسان مين مجى بدعلاقه فطرة اى حدتك موكاكد بجدس تميز تك بيني جائ وليكن يعد           |
| کونسل و خاعمان کی تفکیل اوراجما می احساسات کی ترتی سے مادری رشتد ایک دائنی رشتہ بن گیا۔        |
| اس موقع برياصل چين نظر رکھتي جا بيا اک جس طرح کا ننات کي جرچيز نظر واعتبار ك مختلف بهاو        |
| ر کھتی ہے اس طرح قرآن کا استشاد بھی بدی وقت مخلف پبلوؤں سے تعلق رکھنا ہے البت                  |
| خصوصیف کے ساتھ زور کسی ایک ہی پہلو کے لیے ہوتا ہے مثلاً شہد کی پیدائش اور شہد کی تھی کے        |
| ا عمال ك مختلف مبلو جي - بيات كما يك نهايت مفيداورلذ يذغذ اپيدا موجال بار بوينت ب-             |
| یه بات که ایک حقیر ساجانوراس وانش مندی دفت کے ساتھ بیکام انجام دیتا ہے ذہن وادراک کی           |
| بخشش کا عجیب و غریب منظر ہے اور اس لیے تھکست ولدرت کا پہلور کھتا ہے۔ ان آیات کا سیا آل و       |
| سبال بتلاتا ہے کہ پہان زیادہ تر توجہ ربوبیت پر دلائی گئی ہے کین ساتھ ہی تھست وقدرت کے          |
| میلودی پرجمی روشنی پر رہی ہے ای طرح اکثر مقامات میں ربویسٹ رحمت محمت اور قدرت کے               |
| مشترک مظاہریان کیے محمے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ زور کسی ایک ہی پہلو پر ہے۔                     |
|                                                                                                |

BestUrduBooks.wordpress.com

اور جب میرابندہ تھے سے میری نبت سوال کرتا ہے تو اس سے کہددے کہ میں اس سے دور کب

(صحيح مسلم كتاب البرو الصلة والآداب باب تحريم الظلم.م)

يقينا تمهارا برورد كارتمبين كمات لكائ تاك رباي-

7

بے

Δ

#### ه اركان اسلام المحكيمة المحكيمة المكان اسلام المحكيمة المكان اسلام المحكيمة المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان ال

موں؟ من تو بالكل اس كے ياس مول \_

ع اس آیت میں 'الحاد فی الاساء' ہے مقصود کیا ہے؟ الحاد 'لحد' ہے ہے لحد کے معنی' 'میلان عن الاساء' کے ہیں ایعنی درمیان سے کی ایک طرف کو ہٹا ہوا ہوتا۔ ای لیے ایسی قبر کوجس میں نعش کی جگدایک طرف کو ہٹا ہوا ہوتا۔ ای لیے ایسی قبر کوجس میں نعش کی جگدایک طرف کو ہٹی ہوتی ہوتی ہے 'لحد' کہتے ہیں' جب یہ لفظ انسانی افعال کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی راوحت ہے ہٹ جانے کے ہوتے ہیں' کیونکدوسطحت ہے اور جواس سے منحرف ہو یا کہ خلال ہوا کہ معال عن المحق ہیں پہل الحاد فی الاساء کا مطلب یہ ہوا کہ فعدا کی صفات کے بارے میں جو راوحت ہے اس سے منحرف ہو جاتا۔ امام راغب اصفہائی نے اس کی تشریح حسب ذیل لفظوں میں کی ہے:

"ان يوصف بعد لا يصح و صفه به، اوان يتاول اوصافه على بالايليق به (مفردات ٢٣٣) الدين خداك لي عند الله عند الله عنداك ليها الله عنداك ليها وصف قرار دينا جواس كا وصف نيس مونا عليها ياس كى صفتول كا اليها مطلب تضررانا جواس كى شان كوائن نيس -

ارلى بدھازم۔

ل إب مرض النبي ووفاته ..

انیسویں صدی میں بائیل کے نفذہ تدبر کا جو مسلک 'انقاد اعلیٰ' کے نام سے اختیار کیا گیا تھا'اس کے بعض نیصلے آج تنگ طے شدہ سمجھے جاتے ہیں۔ از انجلہ بید کہ یعنیا نبی کے نام سے جو صحیفہ موجود ہے۔ دہ تین مختلف مصنفوں نے تین مختلف زبانوں میں مرتب کیا ہوگا۔ باب اقل سے باب ۳۹ تک ایک مصنف کا اور باب سے باب ۳۹ تک دومرے مصنف کا اور اس کے بعد کا آخری حصہ تیسرے کا۔ ان تیموں مصنف کا دار سے موسوم کیا جا تا ہے۔

سال ہندوتھ ورنے باپ کی جگد مال کی تمثیل اختیار کی تھی۔ کیونکد مال کی محبت باپ کی محبت ہمی دیاوہ ممبری اور غیر متر اول ہوتی ہے۔

س باشبة تيرا پروردگار تجه بردم جما تك لگائ تاك راب-

اے پیٹیبر! جب میری نسبت میرے بندے تھے ہے دریافت کریں تو الن سے کہد دے میں الن سے دور
 کب ہوں؟ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔



عبادات بین نماز کوم کرعمل خبرایا جس کر کردیے کے بعد تمام دائرہ اعمال منہدم ہوجاتا ہے: فسمس اقسامها اقام اللدین و من تو کہا فقد هدم اللدین. ادرای لیے بیبات ہوئی کہ کان اصحاب رسول الله صلعم لایوون شیئاً من الاعمال بتو که کفو غیر الصلواۃ (ترندی) لین صحاب کرام کی عمل کر کردیے کو کفر نیس سیمتے تھ گرنماز کے ترک کردیے کو کفر نیس سیمتے تھ گرنماز کے ترک کرد

نمازی وہ ممل عظیم ہے جواسلام کے تمام عقائدوا محال کا جامع ترین نمونہ ہے۔ کس طرح سینطروں ہزاروں منتشر افراد مختلف مقاموں ہمختلف جہتوں، مختلف شکلوں اور مختلف لباسوں میں آتے ہیں، لیکن یکا کیے صدائے تکبیرسب کے انتشار کوالیک کامل اتحادی جم میں تبدیل کرویتی ہے۔ یہاں تک کہ ہزاروں اجزا کا بیمنتشر مواد بالکل ایک جم واحد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سب کے وجود ایک ہی صف میں جڑے ہوئے، سب کے کا ندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ،سب کے قدم ایک ہی سیدھ میں، سب کے چرے ایک ہی صدھ میں، سب کے چرے ایک ہی جانب قیام کی حالت ہے قسب ایک جسم داحد کی طرح کھڑ ہیں۔ جھکاؤ ہے تی میں میں میں میں میں میں میں میں کے قدم ایک بی سیدھ میں، سب کے ہوئے تمام علی ہوئی ہیں۔ ظاہر کے ساتھ باطن بھی میکر متحد وممز وی سب کے ہوئی ہیں۔ ظاہر کے ساتھ باطن بھی میکر متحد وممز وی ۔ سب کے دل ایک بی کی دیور امام کا نظر آتا ہے جس کے اختیار میں جماعت کے تمام انحال و افعال کی باگ ہوتی ہے۔ جب چا ہے سب کو تھکا دے جب چا ہے سب کواشا دے۔

# فهرست حقيقت الصلوة

| 1179 | بداخلاقي رو كئے كے طریقے        | 14             | منح   | عنوال                  | نبرنثار    |  |  |
|------|---------------------------------|----------------|-------|------------------------|------------|--|--|
| 1179 | بداخلاقی ندرو کئے والی نماز     | 7/1            | 1971  | غرض وغايت نماز         | ٣          |  |  |
| 1149 | مفسرين كاذوق تدقيق              | 44             | 1991  | معانى لفظ صلوة         | ۳          |  |  |
| 1779 | علامه طبریٌ کا فیصله            | ۳.             | اسرا  | <u>ا پہل</u> ے معنی    | ۵          |  |  |
| IMI  | نماز کی شان حقیقی               | ۳1             | imr   | دوسرے معنی             | Y          |  |  |
| ıımı | اصل نماز                        | ۳۲             | ITT   | تیسر ہے معنی           | 4          |  |  |
| imr  | لازمي خاصه نماز                 | ٣٣             | ۲۳۲   | چو تھے معنی            | ٨          |  |  |
| irr  | اوصاف نماز كااقتباس             | 177            | 1944  | مشر کمین عرب کی نماز   | ą          |  |  |
| irr  | عصیاں ہے بازر کھنا              | ۳۵             | ۳۳    | اسلام کی خصوصیت        | f+         |  |  |
| IPP  | نفع بخشى نماز                   | ٣٩             | ۱۳۳   | معانى نفظ سحبده        | 11         |  |  |
| 144  | خداے دوری کا باعث               | <b>17</b> 2    | IMM   | جز واعظم               | ۱۲         |  |  |
| ١٣٣  | اطاعت نماز ہے مراد              | <b>የ</b> Ά     | (PMP) | لغوى معنى <u> </u>     | 11"        |  |  |
| IMM  | قرب کی جگه بعدو دوری            | ۳9             | 189   | اصطلاحي معنى           | Hr         |  |  |
| IGG  | کونی نماز ہے کوئی فائدہ نہیں    | 14.            | ira   | معانى اقيموالصلوة      | ۱۵         |  |  |
| (PP  | ر تی کی بہترین محرک نماز        | M              | ira   | لفظ أقامت              | 17         |  |  |
| iro  | حکومت وفر مانروانی کی باعث نماز | mr"            | ira   | نماز قائم کرنے کامفہوم | 14         |  |  |
| ira  | مسلمانوں کی موجودہ نماز         | سابها          | ira   | نماز كاحكم ويحيل نماز  | ΙA         |  |  |
| IMA  | صلوة وسطى كالعيين               | <sub>የ</sub> የ | 124   | استعانت بالصمر والصلوة | 19         |  |  |
| IMA  | إخمهيد أ                        | గద             | 124   | حل المشكلات            | <b>*</b> * |  |  |
| IMA. | صلوَّة وسطى كونى نمازے؟         | ۳٩             | 124   | اسوهٔ نبوی تنظیفهٔ     | rı         |  |  |
| IP'Y | اتمازعصر                        | <u>۳۷</u>      | IFY   | صبروشكيبائي كامدعا     | rr         |  |  |
| 102  | نمازظهر                         | <b>ሰ</b> ሃለ    | 122   | معانی صبر              | ۲۳         |  |  |
| 102  | نمازعشاء                        | <b>۳</b> ٩     | 122   | تشريحات قرآني          | ۲M         |  |  |
| IMA  | أنماز فبحر                      | ۵٠             | 12    | خواص تماز              | ro         |  |  |
| IMA  | ابن جریر کی رائے                | اد             | IFA   | تغير الفحشاء والمنكر   | 11         |  |  |
|      | ,                               |                |       |                        |            |  |  |
|      | •                               |                |       | •                      |            |  |  |

| منح   | عنوان                        | تبرثار | منۍ  | عنوان                   | نمبرثار   |
|-------|------------------------------|--------|------|-------------------------|-----------|
| IHP   | (نماز کی روحانی یادگاری)     | ۸۰     | 16.4 | یا نجون نماز ون میں ایک | ۵r        |
| 144   | برائول سے بیخے کا قلعہ       |        | 10.  | نماز پنجگانه کامجموعه   | ٥٣        |
| 171   | اركان نماز: پيدادار جنگ      | ,      | 100  | معانى لفظ وسطى          | ಎ೯        |
| IYM   | صلوٰة الخوِف                 | l      | 10+  | علمائے نغت کا بیان      | ۵۵        |
| fYF   | دور کعت کی ایک نماز          | I      | 101  | وحاصل كلام              | 44        |
| ייורו | واقعه صبيبٌ انصاري           | ۸۵     | 101  | بحث واؤعاطفه            | ۵۷        |
| IYO   | نماز کے اوقات                | l      | 101  | تقاضائي عطف             | ۵۸        |
| PFI   | اصلی سرچشمه طاقت             |        | IST  | ایک شبه کاازاله         | ۵۹        |
| 144   | نمازتهجد                     |        | iar  | مفسرين كى تلطى          | ٧٠        |
| 172   | مقام محمور<br>مند            |        | 101  | اقسام عطف               | 41        |
| 179   | تمكنت في الأرض               | 9+     | ior  | معانى قنوت              | Yr        |
| 149   | اسلامي اقتذار كالمقصد        | 41     | ۱۵۳  | سكوت وخاموشي            | 412       |
| 144   | قيام ملكت كي غرض             |        | 100  | خثوع وخضوع              | 70"       |
| 120   | جماعتی اقتدار کی اصلی علامات |        | 124  | وعائے قنوت              | ar        |
| 14.   | نماز جوہرا یمان ہے           |        | 101  | این جرمر کی رائے        | ייי       |
| 141   | کامیا بیون کاراز             | 90     | ۱۵۷  | نماز سے مقصود بالذات    | ۲۷        |
| 141   | اصلاح نفس اورا نقلاب حال     | 44     | 104  | نماز میں سب سے بڑی مہم  | AF        |
| 121   | جماعتی قوت کااستقرار         | 94     | 10/1 | مغفرت کا وعدہ کس کے لیے | 79        |
| 127   | ا تقویت روح<br>د             | 9.4    | ۱۵۸  | ايك والغدنبوى عليه      | ۷٠        |
| Lr:   | فتح مندی کاظهور<br>سرهشند    | 99     | 164  | منتبائے نماز            | 41        |
| 12.7  | سعادت کی خوشخبری             | 1••    | 109  | پروردگار عالم کاشہود    | 2r        |
| 12 M  | مومن کی زندگی                | 1+1    | 109  | بركات نمازوسطى          | 24        |
| 140   | السيامومن                    | 1+1    | 144  | للخيص مضامين `          | ۱ ۳۲      |
| 127   | مايينا وجمعيل شعاراسلاي      | 101    | 17.  | ,,                      | ۵∠        |
| 141   | فيصله نزاع تارك الصلوة       | 1+14   | 14.  | شريعت مين نماز وسطى     | ۷۲        |
| 129   | منافق کی نماز                | - 1    | 141  | , i                     | <b>44</b> |
| A+    | اخوت دین کا قیام نمازے       | 1+4    | IYr  | فلسفد حقيقت نماز        | ۷٩        |

| منحد | عنوان                                   | نبرثار       | منح  | عنوان                           | نبرثار    |
|------|-----------------------------------------|--------------|------|---------------------------------|-----------|
| IA4  | 1 0 2 000 000                           |              | in.  | تيسرات صلوة                     | 1+4       |
| 1/4  | عب سير ورورون                           |              | IA.  | طبهارت                          | 1-1       |
| 1/19 | خطيب وسامعين كي حقيقت ناشناي            | lm4          | IAI  | نماز قصرا افطارصوم كي وجه       | 1+9       |
| 190  | تحقيرو تذكيل اعمال دين                  | f <b>r</b> z | IAI  | وضوكاتفكم نعمت خداوندي          | 11+       |
| 14+  | علما وصوفياء كاماتم                     | IMA.         | IAP  | مدارج فرضيت نظام عبادات اسلاميه | m         |
| 19+  | معيار خطبه بنز ويك مولانا               | 1179         | IAT  | اسرار تقتريم وتاخير             | 111       |
| 191  | ناموز ونبيت اور تغليط                   | 10%          | N٣   | مجبوران تقوي                    | 117       |
| 191  | شرمی حیثیت خطبه                         |              | MM   | قوت ايماني اورضيط نفس كي دليل   | ue        |
| 191  | ماتم عقل وفكر                           | 10°F         | M۳   | صبروتو کل کی آ زمائش گاہ        | iio.      |
| 197  | امامت مساجدا ورذر بعيدمعاش              | سويما        | и۳   | سب سے پہلے نماز فرض ہوئی        | IFF       |
| 191  | اصلاح حال مسلمانان                      | ותר          | IAC  | روزه نماز کے بعد فرض ہوا        | 112       |
| 191~ | مولا نااورار باب عمل كافرق              | Ira          | I۸۴  | مناسبت صلوة وصيام               | HA.       |
| 191  | ضرورت وقتيه كانقاضا                     | 1074         | IAM  | نماز کے احتساب کا نتیجہ         | 119       |
| 191  | عبارت اورمطالب خطبه                     | 1672         | IAA  | ز کو ة کادرجه تيسرا ہے          | 140       |
| 195- | نمازعيدين                               | IMA          | ۱۸۵  | عج عبادات سدگانه کا جامع مرقع   | IFI       |
| 190  | نماز قصر بحالت امن وراحت                | 1019         | ۱۸۵  | استفتاء نماز بإجماعت            | irr       |
| 197  | استفتاءاورجواب مولانا                   | 10+          | ۵۸۱  | بٹارع کی رائے                   | irr       |
| 1917 | أيك عالم كااشنباط                       | 101          | rA!  | تتخص رائے                       | HTP"      |
| 191  | سنت قصر کےخلاف استدلال                  | 101          | YAI  | یا بندی جماعت اور میر محلّه     | iro       |
| 1917 | · ** *** *** *** *** *** *** *** *** ** | ior          | ۱۸۷  | نماز کمیٹیوں کا تقرر            | 124       |
| 192  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | ſ            | 144  | طريقة سلف كالحاظي               | 172       |
| 190  | - /                                     |              | 144  | فرائض محته اورصدر تميني         | IMA       |
| 190  | بحانت جنگ وخوف                          |              | ۱۸۸  | المجواب فتوى اورتائيد مولانا    | 144       |
| 197  | سفر ہے مراد                             | 104          | ۱۸۸  | مسلمانون كاقدرتي أنجمن مستغافل  | !**-      |
| 194  | سجده سے مراد                            |              | امما | خطبات جمعه وعيدين               | 111       |
| 197  | اصل نماز                                |              | ΙΛΛ  |                                 | 1PT       |
| 192  | ازويد بحالت قيام                        | ا ۱۲۰        | 149  | المخلفاء سلاطين سلف كامعمول     | <b>rr</b> |
|      | ·                                       | •            | •    | Į.                              | ,         |

| منح         | عنوان                           | نمبرثثار | منح          | عثوان                          | نبرثار |
|-------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|--------|
| <b>r•</b> 4 | ذر بعية حصول دين ودنيا          |          | 194          | غلطاستنباط                     | 171    |
| r•4         | یا داش عمل کی سردمبری           | 1/19     | 194          | تتحكم قصراوراس كانعيم          | יוצו   |
| r•∠         | بلذت نمازی به اثری              |          | 19/          | سنت ثابته اورآيا ارضيحه        | יידו   |
| r•∠         | بركاسة رآني كافقدان             | 191      | 19/          | اسوهٔ نبوی علی ا               | אני    |
| r•2         | فقدان كالصلى سبب                | Igr      | 198          | اسوه خلفاءًار بعدو صحابةً      | arı    |
| <b>**</b> ∠ | (محرومی کے لیے نسخہ شفا)        | 191"     | 199          | شوامدحديث وفقد                 | 177    |
|             | إبتدائ اسلام اور داعي اسلام     |          | 199          | عمل صحابه وائمه اربعة          | 144    |
| 144         | کی فربت                         |          | <b>7**</b>   | حكمت بقاءتكم قصرمع فوت علت     | AYI    |
| r•A         | مسلمانوں کے خون کے پیاسے        | 190      | 744          | ایک شبه اوراس کاازاله          | 144    |
| r•A         | تحكيم مطلق كاواحد علاج          | 197      | r••          | خدا کی مخشش اور شریعت کی آسانی | 14.    |
| r•A         | رجوع الى القرآن                 | 194      | 701          | یچ قانون کی بہجان              | 141    |
| r+A         | ہر كرب والم كے ليے دارو ي تسكين |          |              | حضرت عثمانٌ اور حضرت عا كشهُ   | 144    |
| r• 9        | کامیانی کی راہ                  |          | <b>ř</b> •1  | كا اختلاف                      |        |
| r•4         | قرآن کے رکھنے کی جگہ            | 1        | <b>*•</b> 1  | احتجاج غلط ہے                  | 12m    |
| 1.4         | مچی نمازی بر کت                 |          | 141          | محفريت عثانًا كانعامل          | 121    |
| ri+         | معاشرتی زندگی                   |          | 7-7          | موقع اختلا ف عثانً             | 140    |
| ri•         | (سلف صالحين)                    | ı        | <b>14</b> 1  | اصطراب أثميزاختلاف عائشة       | 127    |
| ri•         | انقلابآ ميزنمازي                | r+17     | r•r          | میملی تاویل                    |        |
| ri+         | سچی بمازی شهادت قرآنی           | 140      | ***          | دوبسری تاویل                   |        |
| rir         | حواثی                           | re v     | <b>7.</b> T  | رفع اختلاف                     |        |
|             |                                 | ļ        | 7.1          | عدم قبول وجها ختلاف            |        |
|             |                                 |          | 741          | فضيلت نماز قصر                 | •      |
|             |                                 |          | <b>7.</b> 17 | أيام شافعنَّ كاقول             |        |
|             |                                 |          | rer          | قفر کا وجوب<br>مه              |        |
|             |                                 |          | r.0          | الصح اوراوسط مسلك              |        |
|             |                                 |          | 744          | روح نماز اوراس کا فقدان        |        |
|             |                                 |          | 7-4          | مسلمانوں کی محرومی کی اصلی وجہ | PAI    |

# غرض وغايت ِنماز معنی لفظ صلوٰة

پہلےمعنی

ایمان بالنیب کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی تعلیم اقامت صلوۃ ہے کہ نماز قائم کرو۔ ہم کواس سے بحث نہیں کہ صلوۃ (نماز) کے احکام واقسام کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ ہمارے پیشِ نظر صرف نماز کی وہ خصوصیت ہے جس کومبحد نشینوں میں نہ پاکرا کی اہل ول نے میکدہ کے دروازے کھنگھٹائے تھے کہ:

باشد که درس میکدها دریا بیم
آن نور که در صومعها گم کردیم
اس ذیل پیست عددا مور بحث طلب ہیں۔
ادبیات عرب بیس صلوۃ کے کہتے ہیں؟
کلام چاہلیت میں یر لفظ دُعا کے لیے استعال ہوتا تھا۔ اعتیٰ کا تول ہے:
لَهَا حَارِسٌ لاَ يَبْرَحُ الدَّهُو بَيُتَهَا
وَإِنْ ذَبَحَتُ صَلَّى عَلَيْهَا وَزَمُوْمَهَا
اللهُ عَلَيْهَا " لِعَنْ "بِذَالِكَ دَعَاهَا" (اس کے لیے دُعاکی)
ایک اور جابلی شاعر کا شعر ہے۔
وَقَابَلَهَا الرِّیْحُ صَفَی دَقَهَا
وَصَلَّے عَلَی دَیْهَا وَادْدَسَمِ

ایک اور تصدے میں ہے:

#### اركان الاز كالم ملك ملك ملك ملك المكان الاز كالم ملك ملك ملك ملك المكان الاز كالم

عَلَيْكَ مِثُلُ الَّذِي صَلَّيْتَ فَاعْتَصِمَى عَيُنَا فِإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرُءِ مُضْطَجِعًا عَيُنَا فِإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرُءِ مُضْطَجِعًا

دوسرے معنی

تيسريمعني

سي مخص كے بيروكو "مُصَلِّى" كہتے تھاوراس بيروى واتباع كانام صلوة تھا۔

چو تھے معنی

اصل میں مُصَلِّی کالفظ اُس گھوڑے کے لیے موضوع تھا جوکی دوسرے گھوڑے کے پیچیے پیچیے چلتا ہو۔ بعد میں شخصیص جاتی رہی معنی میں تعیم آگئ اور ہرتنم کی بیروی کو صلوٰۃ اور بیروکو مُصَلِّی کہنے گگے۔

مشركين عرب كي نماز

یہ تو صلوٰ ق کے عام معنی ہوئے ،لیکن مشر کین عرب میں صلوٰ ق کا ایک خاص طریقہ تھا، جس کی تشریح قرآن کریم نے کی ہے۔سورہ انفعال میں ہے:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ عِنُدَ الْبَيْتِ اللَّا مُكَآءٌ وَّتَصْدِيَةٌ فَذُوقُوالْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ٥ (٣٥:٨)

''خانہ کعبے پاس ان کی نماز کیاتھی؟ تالی بجانی اورسیٹی دینی،تم جو کفر کیا کرتے تھے۔اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔''

روایات وآ ٹارے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

ارکان اسلام می مند است استان می می می است اسلام استان اسلام استان اسلام اسلام اسلام استان اسلام اسلام استان اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام می اسلام اسلام می اسلام اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می اسلام می خصوصیت

یبود بول اور نصر انیوں میں بھی نماز کارواج تھا۔ ایر انیوں میں مغول، موبدوں اور باوشاہوں
ک تعظیم کونماز کہتے تھے، گریہ خاص طریق خشوع کہیں نہ تھا اور نہ عبودیت اللی کی حقیقت سے
سی کو واقفیت تھی۔ یہ خصوصیت اسلام کی ہے، وہ خودنماز کے تذکرہ میں اس برزور دیتا ہے۔
فَاذُ سُحُو وُا اللهُ سَحُما عَلَّمَ کُمُ مَّالَمُ مَنْکُو نُو العَلَمُونَ (۲۳۹۱)
"خداکو اس طریق پریاد کرو (اور اس شکل سے نماز پڑھو) جس کی خدا نے تہیں
تعلیم دی ہے اور جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔"

## معنى لفظ سجيره

جزواعظم نماز

نماز كاجز واعظم مجده ہے، جس كے اصلى معنى اللي الغت نے كمال اطاعت وانقياد اور خضوع كے لكھے ہيں۔ كلام عرب بيس بھى بہي معنى مقبادر تنے۔ اليک مشہور مصر م ہے: تورى الاكم فيلها شجدًا لِلْحَوافِرِ العِن تَصور كى سرعت رفتار كابي عالم تھا كہ چھوٹى چھوٹى پہاڑياں اس كے سمق ل كى مطيع نظر آتى تھيں۔ قرآن كريم كى متعدد آيوں بيں يہى معنى مراد ہيں مثلاً: وَالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسُجُدَانِ (١٥٥٥) اور كُلُّ لَهُ يَسُجُدُونَ وَنَحُوهِمَا

لغوى معنى

امام رازی سحده کے نغوی واصطلاحی معنی کی نسبت لکھتے ہیں:

إِنَّ السُّجُوُدَ لَا شَكَّ إِنَّهُ فِى عُرُفِ الشَّرُعِ عِبَارَةٌ عَنُ وَضُعِ الْجَبُهَةِ عَلَى الْاَرْضِ فَوَجَبَ اَنُ يَّكُونَ فِى اَصْلِ اللَّغَةِ كَذَالِكَ لِلَانَّ الْاَصْلَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ <sup>ع</sup>َ

'' کوئی شک نہیں کہ شریعت میں مجدہ کے معنی زمین پر پیشانی رکھنے کے ہیں۔اس سے ضروری ہے کہ اصل لغت میں بھی یہی معنی ہوئے کیونکہ اصل الاصول یہی ہے کہ معنی بدل نہ جا کیں۔''

یہ بات سب سلیم کرتے ہیں کہ مصطلحات میں لغوی معنی کی پچھ نہ پچھ مناسبت ضرور ملحوظ وَنی جا ہے۔ نماز میں ملحوظ وَنی جا ہے چنانچ ہجدہ کی شرعی اصطلاح میں بھی بید مناسبت مفقو ونہیں ہے۔ نماز میں جس انداز سے سجدہ کرتے ہیں ، اس سے زیادہ فروتی و تدلل کی اور کیا صورت ہوسکتی ہے؟ علم اللمان جاننے والے جاننے ہیں کہ اصل لغت کے لحاظ سے اصطلاح میں کیا سپچھ تبدیلیاں نہیں ہوجاتی ہیں؟

#### اصطلاحي معنى

رکوع کے معنی صرف جھکنے کے تھے۔اصطلاح نے ایک خاص قتم کے جھکنے کی تخصیص کردی۔صلوٰ قصرف دُعا کو کہتے تھے۔اصطلاح نے ایک خصوص انداز دُعا کا نام صلوٰ قرکھ دیا۔ جہاد کا لفظ سعی دکوشش کے لیے موضوع تھا۔اصطلاح نے اس میں ایک تخصیص یعنی سعی کی شان پیدا کردی،وَقِسُ علی ھلدَا الْقِیَاس

عجیب بات بیہ ہے کہ خود امام رازی نے "وَادْ خُلُوا الْبَابَ سُجَدًا" کی تغییر میں سجدہ کے معنی تواضع ہی کے لیے میں اور صرف اس قدر معذرت کافی سمجی ہے کہ مجدہ کے شرع معنی یہاں درست نہیں اُتر ہے ہے۔
شرع معنی یہاں درست نہیں اُتر ہے ہے

### ر اركان اسلام المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد المرديد

# معنى أقِيْمُوا الصَّلُوة

لفظا قامت

قر آن کریم میں صلوق کالفظ جہاں کہیں آیا ہے، اقامت کے صیفوں کے ساتھ آیا ہے۔ کا عربی میں اقامت کے صنفی یہ جیس کہ کسی کام کواس کی تمام و کمال شرائط وحدود کے ساتھ انجام دیا جائے۔ محاورہ میں کہتے ہیں:

اقَامَ الْقَوْمُ سُوْقَهُمُ إِذَالَمُ يُعَطِلُوُ هَا عَنِ الْبَيْعِ وَالشَّوَاءِ ايك ثاعرا هي مخصوص قديم انداز تفاخر ش شكايت كرتا هـ -اقَمُنَالِاهُلِ الْعَرَاقِيْنَ سُوقُ الضَّرَابِ تَحَامُوا و ولُوا جَمِيْعًا الضَّرَابِ تَحَامُوا و ولُوا جَمِيْعًا

نماز قائم كرنے كامفہوم

روايات ميں ہے:

اِقَامَةُ الصَّلُوةِ تَمَامُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّلاَوَةِ وَالْخُشُوعِ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا فِيْهَا هِ

" نماز قائم کرنے کے معنی رکوع وجوداور تلاوت وخشوع کے حق سے نہایت کمل طریق پرسبکدوش ہونے اور نماز کی عایت کی جانب اچھی طرح توجی کرنے کے بیں۔"

نماز كائتكم وتكميل نماز

یعنی ایک مسلمان کے لیے صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، نماز کے اغراض وغایات کی میں ہمی ضروری ہے، قرآن کہیں بھی رسی نماز اوا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ وہ پھیل حدود کا حکم نہیں دیتا۔ وہ پھیل حدود کا خواست گار ہے اور صاف کہدرہا ہے کہ بغیراس تھیل کے نماز ، نماز ہی نہیں۔

#### ه اركان اسلام المحكم 
# استعانت بالصُّبُرِ وَالصَّلُوةِ

حل ألمشكلات

قرآن كريم في دومقام برتهم دياب:

وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ (٣٥:٢م)

''استقلال و تحلیبانی اور نماز کے ذریعہ مشکلات میں مدد مانگا کرو، یعنی ان چیزوں سے تم کو اعانت ملے گی، تمہاری مشکلیں آسان ہو جا کیں گی۔ مہمات اُمور میں تم کو انہی سے رجوع کرنا چاہیے۔''

اسوهٔ نبوی

حديث من إ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَيَهُ اَمُرٌ، فَزَعَ إِلَى الصَّلُوةِ كَ "جب كونُ مَم جِيْنَ آتَى تورسول الله عَنْ فَمَازى جانب رجوع كرتے "

دوسری روایت بیه:

إِنَّهُمَا أَيُ الصَّبُرُوَ الصَّلُوةُ مَعُونَتَانِ عَلَى رَحُمَةِ اللهِ لَحُ

" نيدونون نزول رصت اللي مين اعانت كياكرت مين يعني استقلال اورنماز"

صبروشكيبائي كامدعا

دوران تلاوت اس تا کیدی تھم پر بارہا تمہاری نظر پڑی ہوگی لیکن شاید ہی کبھی ہد خیال آیا ہوکداس کا مدعا کیا ہے؟ مبر کے معنی پنہیں ہیں کدانسان کے پاس ایک چیز تھی جو جاتی رہی اوروہ چپ ہوگیا کنہیں ہے تو نہ ہیں۔

کھوگیا، دل کھوگیا، ہوتا تو کیا ہوتا امیر جانے دو، اک بے وفا جاتا رہا، جاتا رہا

معنى صبر

صبر کے حقیق معنی ہے ہیں کہ مافات پڑم واندوہ کرنا ہے سود ہے۔ انسان کو ہرایک مشکل ہیں متقل مزاج رہنا چا ہے اورکوشش ہونی چا ہے کہ جو چیز جاتی رہی پھراس کانعم البدل لی سے اور جب تک بہترین صورت تلافی نہ ہوجائے ،سلسلت سی و تدبیر میں فلل نہ آنے پائے۔ اس طرح نماز ہے بھی صرف ایک رسم کا پورا کر دینا مقصود نہیں ہے بلکہ فدا سے اپنے تعلقات کا تازہ کرنا اور مؤثر ات دنیاوی سے کنارہ کش ہو کرنفس میں ایک اعلی تصور قدسی پیدا کرنا مد نظر ہے۔ فلا ہر ہے کہ یہی دونوں چیزیں انسانی زندگی کو کامیاب بنا سعتی ہیں اور یہی کامیا بی اسلام کی نظر میں ہے۔ (صبر کی مزید تحقیق آگے آگے گ

# تشريحات قرآن

خواص نماز

نمازى غرض وغايت كيا ہے؟ قرآن كريم في خوداس كى تشرق كى ہے: اتُلُ مَا اُوْجِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقَمِ الصَّلَوٰةَ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَوِ \* وَلَلِهِ كُرُ اللهِ اَكْبَرُ \* وَاللهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ (٣٥:٢٩) " كتاب مِن سے جوتم پروتى أثرى ہے، اس كو پڑھوا ور نماز كو درست طريق پراوا كرو، حقيقت مِن نماز بداخلا قيول اور برائيول سے روكت ہے اور الله كى يادسب سے برتر ہے۔ الله تمہارى كاريكرى كونوب جانتا ہے۔ "

# ره اركان اسلام كه و هنگر مشكر المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال

فحشا ومنکر (بے حیائی اور برائی) ہے کیا مراد ہےاوران چیزوں سے رو کئے کے کیا معنی میں؟اس کی یوں تفسیر کی گئی ہے:

اَلْفَحُشَآءُ مَا قُبِحَ مِنَ الْعَمَلِ كَالْزِنَا مِثلاً وَالْمُنْكُرُ مَالَا يَعُرِفُ فِيُ الشَّرِيُعَةِ ، اى تَمُنَعُهُ عَنُ مَعَاصِى اللهِ وَتَبُعُدُهُ مِنْهَا، وَمَعْنَى نَهُيُهَا عَنُ ذَالِكَ ان فعلها يَكُونُ سَبَبًالِمَلاَ ءِ نَتِهَا عَنْهَا 4

''جوفتیج کام ہوں جیسے حرام کاری۔ان کوفی کہتے ہیں اور قانون اسلام نے جس چیز کی اجازت نہ دی ہو وہ مشکر ہے۔آیت کا مطلب میہ ہے کہ خدا کی نافر مانیوں سے انسان کونماز روکتی ہے اور گناہوں سے دور کردیتی ہے یعنی نماز کافعل میہ ہے کہ ان چیزوں سے بازر ہے کا سبب بن جاتی ہے۔''

يهى سبب ہے كہ ہم نے فحشاء كاتر جمد بداخلاتى سے كيا ہے كديدلفظ جامع ہے۔

### بداخلاتی سےرو کنے کاطریقہ

فحشاء دالمنكر بروكن كاطريق كياب؟ حافظ ابن كثير لكصة بين:

قَالَ أَبُوالُعَالِيَةِ فِي قَوُلِهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلاَ ةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ قَالَ: إِنَّ الصَّلَوْةَ فِيْهَا ثَلاَثُ خِصَالٍ، فَكُلُّ صَلاَةٍ لاَ يَكُونُ وَالْمُنْكَرِ قَالَ: إِنَّ الصَّلَوْةَ فِيْهَا ثَلاَثُ خِصَالٍ، فَكُلُّ صَلاَةٍ (ا) أَلِاخُلاَصُ (٢) فِيْهَا شَيْءٌ وَالْخَطْسَةُ (١) وَذِكُواللهِ فَالْاَخُلاَصُ يَأْمُونُهُ بِالْمَعُرُوفِ، وَالْخَشْيَةُ وَالْخَشْيَةُ (٣) وَذِكُواللهِ فَالْاَخُلاَصُ يَأْمُونُهُ وِيَنْهَاه 9 مَن الْمُنْكُو، وَذِكُواللهِ الْقُوآنُ يَأْمُوهُ وَيَنْهَاه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

"(۱) نماز فحشا ومتكر سے روكتى ہے ،اس كى تغيير ميں ابوالعاليه كا قول ہے كه نماز ميں تين خصلتيں ہيں ، ان ميں سے اگر كوئى خصلت بھى كسى نماز ميں نه بورتو وہ نماز ہى نہيں ہے ۔ وہ خصلتيں سے ہيں ۔

### ر اركان اسلام المركز ما مركز المركز ما مركز المركز 
(۱) خلوص (۲) خوف خدا (۳) یا دِ اللّٰ ی خلوص کافغل میہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نیک کام کا تھم دیتا ہے۔خوف خدا اسے بدی سے روکتا ہے اور یا دِ اللّٰ (قرآن) کافغل امرونہی دونوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

بداخلاقی سے نہ رو کنے والی نماز

فحشاء ومنكر سے ندرو كنے والى نمازكس تھم ميں ہے؟

امام رازی نے اس بارے میں نہایت محققاً نہ جواب دیا ہے۔

اَلصَّلاَةُ الْصَّحِيُحَةُ شَرُعًا تَنْهِىٰ عَنِ الْاَمُويُنِ مُطُلَقًا وَهِىَ الَّتِى اَتَى اللَّهُ اللَّهِ المُكَلِّفُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ثُلُّ وَتَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ثُلُ

'' اُصول شریعت کی رو سے جونماز صحیح کہی جاسکتی ہے دو ان دونوں اُمور، فحشاء د مشر سے روکتی ہے اور دو و دہی نماز ہے جو ایک عاقل و بالغ مسلمان خدا کے لیے ادا کرے۔اس باب میں یہاں تک تحدید کر دی گئی ہے کدادائے نماز سے اگر کسی کا مقصود نمائش ونمود ہوتو وہ نماز شرعاً درست نہ ہوگی۔اس کو دوبارہ اداکر تا چاہیے۔''

# مفسرين كاذوتِ تدقيق

بعض مفّرین کے ذوق تدقیق نے اس موقع پرایک بات سیبھی پیدا کی ہے کہ نماز انسان کو فحشاء ومنکر سے باز تو رکھتی ہے، تاہم حقیقت میں بیفعل نماز کانہیں ہے آیات قرآنیہ کا ہے جن کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے اور پھراس کی نسبت طول طویل بحثیث کی ہیں، لیکن ان سب کا ماحصل نزاع لفظی اور بحث مَالاً یَنْفَعُ سے زیادہ نہیں۔

علامه طبري كافيصله

علامهطرى في جوكفن تفسير بالروايات كامام بين فوب كلها ب:

الصُّوَابُ عَنِ الْقُولِ فِى ذَلِكَ آنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكُرِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ تَنْهَى الصَّلاةُ عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكَرِانُ لَمْ يَكُنُ مَعْنِيَابِهَا مَايُتُلَى فِيْهَا فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِيقَانِ الْفَوَاحِشِ فِيْهَا فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِيقَانِ الْفَوَاحِشِ فِيْهَا فَيَعُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِيقَانِ الْفَوَاحِشِ فِيْهَا فَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِيقَانِ الْفَوَاحِشِ لِنَّانَ تُشْعُلُهُ بِهَا يَقُطَعُهُ عَنِ الشَّعُلِ بِالْمُنْكِرِ وَلِلَّالِكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَن لَمْ يُطِعُ صَلاَتَةُ لَمْ يَرُدُدُمِنَ اللهِ إِلَّا بُعُدًا، وَذَالِكَ أَنَّ ابْنُ طَاعَتِهُ لَهَا الْفَارِدِهَا وَفِي طَاعَتِهِ لَهَا مُؤْدَجِرٌ عَنِ طَاعَتِهُ لَهَا الْمُنْكُرِ...مَنُ آتَى فَاحِشَةً أَوْ عَصَى اللهَ بِمَا يَفُسُلُ صَلاَتَهُ لَهُ اللهُ مَنْ اللهُ بِعُلَا مَلْكَ أَلُو عَلَى اللهُ إِلَّا يُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"اس باب میں درست اور سی قول بھی ہے کہ فیٹا ، و سکر نازی رو تی ہے۔
این عباس وابن مسعود بھی ای کے قائل ہیں ، لیکن اگر کوئی بیاعتر اض کرے کہ اگر
وہ آیتیں مراد نہیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں تو پھر نماز فیٹا ، و مشخول ہوگا نماز اس کو
روک سکتی ہے؟ جواب میں بیہ کہا جائے گا کہ نماز میں جو مشخول ہوگا نماز اس کو
روک گی ، اس کے فیٹا ، کے مامین یہ نماز حائل ہو جائے گی اس لیے کہ نماز کا
مشخلہ نمازیوں کو شخل مشر ہے منقطع کر دے گا۔ ابن مسعود نے اس باء پر کہا تھا کہ
جس مختص نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی اس بجر اس کے اور کوئی نفع نہ ہوا کہ
جناب النمی ہے اس کی جدائی اور بڑھ گئی اور جو کچھ تقر ب تھا اس میں بھی کی آ
گئی۔سب بیہ ہے کہ نماز کی اطاعت کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ نماز کو اس طرح
بڑھیں کہ جتنے ارکان حدود شرائط اور لوازم نماز کے ہیں ، سب کے سب اوا ہو
بڑھیں کہ جتنے ارکان حدود شرائط اور لوازم نماز کے ہیں ، سب کے سب اوا ہو
جا کمیں۔ جب بیہ حالت ہوگی اور اس طرح نماز کی اطاعت کی جائے گی تو اس
اطاعت میں لامحالہ فیشاء و مشکر سے باز رہنے اور بازر کھنے کی خصوصیت ہوگی .....

م ارکان اسلام کا میں میں میں میں میں ہوگئی۔'' خلل آتا ہوتو ہے شیاس کی نماز نہ ہوگی۔''

# نماز کی حقیق شان

نماز کیا ہے؟ نماز خدا کے ساتھ تعلقات بندگی کو تازہ کرنے اور اپنے توائے بہمیہ کے خلاف اپنے قوائے ملکوتیہ کوتو کی رکھنے کی سعی ہے۔ یعنی دنیا کی جھوٹی ہستیاں جو اپنی شان وشوکت اور جبروت وجلالت سے دلول پر ایک طرح کی مرعوبیت کانقش بٹھاتی ہیں، اُن سے تبری واستغفار کر کے صفحہ قلب سے اِس نقش باطل کو دھو ڈالنا اور انسانی زندگی کو روحانی و مادی دونوں صیثیتوں سے بہترین نمونۂ سعادت بنانے کے لیے حسن توفیق کا طلب گار ہونا، پس نماز بندے کے لیے خدا کی ایک معتب اور صحبت ہے اگر اس تعلق کو صحبت ومعتب کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے تو یہ معتب ، اوّل سے لے کرآخر تک قائم رہتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صرف خدا ہے اور خدا کی یاد ہے۔ بندے اور خدا کے مابین کوئی چیز حاکل نہیں ہوتی۔

إِنَّ الصَّلاَ قَ أَوْلُهَا لَفُظَةُ "اللهِ" وَآخِرُهَا لَفُطَةُ "اللهِ" فِي قَوْلِهِ "أَشُهَدُانُ لاَ اللهُ إِلَّ اللهُ" فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّلاَ قِ إِلَى آخِوهَا مَعُ اللهِ "ثَمَازَى ابتداء اللهُ هَدُانُ إِللهُ إِلاَّ اللهُ اورائهَا السَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَ اللهُ عِنْ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَ اللهُ عِنْ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَعْلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةً اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهُ عَلَيْكُم وَمُواعِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم وَمُ اللهُ عَلَيْكُم وَمُ اللهُ عَلَيْكُم وَلَا عَلَيْكُم وَمُ اللهُ 
# اصلِ نمازے خارج

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدَ بَقِى مَنُ الصَّلاَةِ قَوْلُهُ "وَاشُهَدُانَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهِ وَالتَّسُلِيُم فَنَقُولُ: هَذِهِ الْاَشْيَاءُ دَخَلَتُ اللهِ وَالتَّسُلِيُم فَنَقُولُ: هَذِهِ الْاَشْيَاءُ دَخَلَتُ لِمَعْنَى خَارِجٍ عَنُ ذَاتِ الصَّلاَةِ، وَذَلِكَ لِآنَّ الصَّلاَةَ ذِكْرُ اللهِ لاَ غَيْرُ لَيَعْنَى اللهِ لاَ غَيْرُ اللهِ لاَ غَيْرُ لكِنَّ الْعَبْدَ إذَا وَصَلَ بِالصَّلاَةِ إلَى اللهِ وَحَصَلَ مَعَ اللهِ لاَ يَقَعُ فِي قَلْبِهِ لِكِنَّ الْعَبْدَ إذَا وَصَلَ بِالصَّلاَةِ إلَى اللهِ وَحَصَلَ مَعَ اللهِ لاَ يَقَعُ فِي قَلْبِهِ

إنَّهُ اسَّتَقَلَ وَالسُتَبَدُّ وَاسُتَغُنَىُ عَنِ الرَّسُوُلِ <sup>ال</sup>

''اگر بداعتراض ہوکہ نماز میں اَشَهدُانَ مُحَمَّد رَّسُولُ اللهٰ "اور' اللّهُمُّ صَلّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى الِ مُحَمَّد وَبَارِکُ وَسَلّم " مجمی ہے، تواس کا جواب بہ ہے کہ یہ چیزیں اصل نماز کے معنی سے خارج ہیں۔ یہ ایک اوپری بات کے لیے واضل ہوگئی ہیں۔ سبب بہ ہے کہ نماز صرف خداکی یاد کا نام ہے۔ اس کے علاوہ نماز اور کوئی چیز نہیں ہے کیکن نماز کے ذریعہ بندہ جب خدا تک پہنے جاتا ہے اور خداکی قربت اسے حاصل ہوجاتی ہے تواس کے دل میں بیخطرہ ندآ نا چاہے کہ رسول کی مرایت سے آزاد ہوگیا اور متبدین بیشاکہ اب میں تعلیمات رسالت سے بالکل بی بی نیاز ہوگیا ہوں۔''

#### لازمي خاصة نماز

نمازکی مواظبت سے کیابات حاصل ہوتی ہے؟ حدیث میں ہے: جَاءَ رَجُلِّ اِلٰی النَّبیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِنَّ فُلا نَا یُصَلِّی بِالَّیْلِ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ، فَقَالَ: لقتسنهَا ملول ﷺ

''ایک فخص نے رسول ملاق کی خدمت میں گذارش کی کہ فلال فخص رات کونمازیں پڑھا کرتا ہے اور جب تزکا ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے۔ آنخضرت ملاق نے ارشاد فرمایا: کہ جس چیز کو کہر ہے ہولینی ادائے نماز ۔ یمی چیز اس کواس حرکت سے دوک دے گی۔'

## اوصاف بنماز كااحساس

عصیاں سے بازر کھنا

ید بات کیونکر حاصل ہوتی ہے سلاور اس کا سب کیا ہے؟ احادیث میں اس کی جو حقیقت ندکور ہے اور آ ٹاروا خبار سے اس موضوع پر جوروثنی پڑتی ہے،اس کا ایک اقتباس

# ر ارکان اسلام می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می در می

فِي الصَّلاَةِ مُنتَهِى وَّمُزُدَجِرٌ عَنُ مَعَاصِي اللهِ <sup>هِل</sup>َ

مَنُ لَمْ تَنُهَهُ صَلَا تُهُ عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزُدُدْبِصَلاَةٍ مِنَ اللهِ إِلَّا بُعُدًا <sup>ال</sup>ُ

''نماز میں خدا کی نافر مانیوں سے بازر کھنے اور رو کئے کی صفت ہے۔'' جس مخض کواس کی نماز نے بے حیائی اور برائی سے ندروکا ، وہ نماز پڑھ کر خدا سے اور بھی دور ہوگیا۔

# نفع تبخشي نماز

قِيْلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ فَلا أَنَّا كَثِيْرُ قَالَ: فَإِنَّهَا لاَ تَنْفَعُ إِلاَّ مَنُ اَطَاعَهَا عَل "عبدالله بن مسعودٌ سے ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ فلال شخص بہت نمازیں پڑھا کرتا ہے۔ ابن مسعودٌ نے کہانماز اس شخص کو نفع دیتی ہے جونماز کی اطاعت کرے۔"

#### خداسے دوری کا باعث

مَنُ لَّمُ تَامُرُهُ صَلاَ تُهُ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنُهَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ يَزُدَدُبِهَا مِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدَهُ

'' نیکی کرنے اور برائی ہے رو کئے کے لیے جس کی نماز تھم ندویتی ہوتو ایمی نماز نے خدا ہے اُس کی دوری اور بڑھادی۔''

#### اطاعت نماز سےمراد

لااً صَلاَ ةَ لِمَنُ لَّمُ يُطِعِ الصَّلاَ ةَ وَطَاعَةُ الصَّلاَ قِانُ تَنُهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ، قَالَ قِيْلَ لِسُفْيَانَ: قَالُوا يَاشُعَيْبُ اَصَلاَ تُكَ تَأْمُرُكَ؟ قَالَ فَقَالَ شُفْيَانُ؟ آَىُ وَاللهِ تَامُرُهُ وَتَنْهَاهُ <sup>1</sup>

#### عنت المان الا المهرية ما مام مام مام المان الا المهرية المان الا المهرية المان الا المهرية المان الم

"جونماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز نماز ہی نہیں۔ نماز کی اطاعت یہ ہے کہ وہ انسان کو بداخلاقی اور برائی سے رو کے حضرت سفیان سے سوال ہوا کہ قرآن کریم کی اس آیت سے کیامراو ہے۔ کہ کفار نے کہا اس شعیب! کیا تیری نماز تجھے تھم ویت ہے؟" سفیان نے جواب دیا ہال خدا کی هم نماز تھم ویت ہے،" سفیان نے جواب دیا ہال خدا کی هم نماز تھم ویت ہے، اور شع بھی کرتی ہے۔"

## قرب کی جگه بُعد ودُوری

مَنُ صَلَّى صَلاَةً تَنُهَهُ عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكَرِلَمُ يَزُدَدُبِهَا مِنَ اللهِ اِلَّا يُعُدًا <sup>قِل</sup>

''جس نے نماز بڑھی گراس نماز نے بداخلاقی اور برائی سے اس کو باز نہ رکھا تو جناب الیں ہے قرب وتعلق کی جگہ اس کا اور فاصلہ بڑھ گیا۔''

# كۇسى نماز سے كوئى فائدەنبىي

مَنُ لَمُ تَنْهَهُصَلاَ تُهُعَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنْكَرِفَاِنَّهُ لاَ يَزُدَادُ مِنَ اللهِ بِذَالِكَ اِلَّا بُعُدًا <sup>مِن</sup>َ

۔ ' دجس کی نماز اس کو بداخلاتی اور برائی ہے بانع نہ ہوئی تو بجز اس کےاس نماز کی یدولت خدا ہے اس کی دُوری ہڑ دھ جائے اور کوئی فائدہ نہیں ۔''

## ر قی کی بہترین *محر ک*نماز

یعن نماز انسان کی زندگی کو پاک کرنے والی ، شریفانہ کردار بنانے والی ، تہذیب نفس اور تربیت ختم برکی روح بڑھانے والی چیز ہے۔ یہی سبب ہے کداسلام نے ادائے نماز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور ہر جگداس کی اہمیت پر دنیا کو توجہ دلائی ہے۔ کسی قوم یا کسی فردگی کامیاب زندگی کے لیے ان باتوں کی جیسی کچھ ضرورت ہے، فلاہرہے۔ قدرت نے مسلمانوں کو ساری دنیا بر حکومت کرنے اور ہرقتم کی روحانی و مادی

حکومت وفر مانروائی کی باعث نماز

جس نماز کوتم ایک رسی چیز مجھ رہے ہو، جس کوعہدِ قدیم کا ایک بے کاراور بے سودروان مانتے ہو، جس کے ادا کرنے میں تمہیں کیا کیا موانع پیش نہیں آئے اور جسے پڑھتے بھی ہوتو: ''مرز ہان تہیجے و در دل گاؤوخز''

کا حال ہوتا ہے، وہی نماز الی چیز تھی کہ اس کی حقیقت پر تمہیں عبور ہوتا تو اس وقت تمہاری حالت بدلی ہوئی نظر آتی اور تم بول مقبور ومغلوب نہ ہوتے۔ کیونکہ تم میں سے ہر فرد ایک ایسا علی اور مکمل اخلاقیکر دار رکھتا جو دنیا میں صرف عزت وعظمت، ہیب و جروت، حکومت وفر مانروائی اور طاقت و طاقت فرمائی ہی کے لیے ہے۔ اس کی مزید تشریح اور معارف صلا ق کا انکشاف آگے چل کرایک مستقل عنوان کے تحت آئے گا۔ بیکھن ایک مرسری اشارہ تھا:

چہ بودے اربدل ایں دردہم نہال بودے کہ کارئن شہنیں بودے نہ چنال بودے؟

### مسلمانوں کی موجودہ نماز

غور کرو! جونمازتم پڑھتے ہو،جس عبادت پرتہہیں ناز ہاور جواندازِ پرسش تم نے قائم کررکھا ہے، وہ حقیقت ہے کس قدر دور ہے؟ کیااس نے بھی تہہیں فواحش ومشرات ہے روکا؟ کیااس کے ذریعے تمہارا کردار پاک و بلند ہوسکا؟ کیااس کی مواظبت نے تم میں کوئی روحانیت پیدا کی؟ کیا تمہاری تزل پذیرحانت اس کے طفیل ذراسی بدلی؟ کیا خدا کا تعلق اور گلوق کا رشتہ تمہارے ہاتھ آسکا؟

اگر جواب نغی میں ہے تو پھر کیا ہہ وہی نماز ہے جس کی نسبت حضرت فاروقِ اعظم ؓ نے یے خودانہ کیچے میں فرمایا تھا۔

# صلوةِ وسطى كتعيين

تمهيد

ایک خاص نماز کی تحقیق بھی ای ذیل میں ضروری ہے جس کی تعیین وتحدید کا سوال ایک نہایت معرکت الآراء مسئلہ بن گیا ہے اور جس نے اصل نماز کے متعلق مجیب مجیب مباحث پیدا کردیے ہیں تعنی صلاقِ وسطی جس کے لیے قرآن کریم نے خاص طور پر تاکید کی ہے:

حَفِظُوُ اعَلَى الصَّلَوْةِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسُطَى (٢٣٨:٢) ''محافظت كرونمازكي اورعلى الأخص نماذِ وَعَلَى كِ''

صلاةِ الوسطى كونى نماز ہے؟

نمازِ وسطی کس نماز کانام ہے؟ علمائے تفییر وحدیث کے مععد دقول اس باب میں ہیں:

نمازعصر

نمانے وسطیٰ عصر کی نماز ہےاس کی تا ئیدییں، ۲۹ حدیثیں مروی ہیں جن میں ایک خاص حدیث واقعہ ءاحزاب کے متعلق ہے اور بقول محدث ابن جریریبی حدیث تخصیص عصر کی "عِلَّهُ الْمِعلَلِ" ہے۔

شَغَلَ الْمُشُوكُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَوةِ الْعَصُرِ حَتَّى اصَّفَرَّتُ أَوَ اِحُمَرَّتُ. فَقَالَ شَغَلُونًا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسُطَى مَلاءِ اللهُ ٱجُوافَهُمُ وَقُبُورَهُمُ نَارًا ه

## الكان الله المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة

"مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ کو جنگ میں اتنامشغول کرلیا کہ نماز عصر اوا کرنے کی مہلت نہلی جتی کہ آفت آگیا اس مہلت نہلی جتی کہ آفت آگیا اس مہلت نہلی جتی کہ آفت آگیا اس میں آگے ضرب کا وقت آگیا اس میں آگے ضرب کا خفر ایا: خدا ان کے بینے اور قبریں آگ سے بھر دے جنہوں نے ہم کو نماز وسطی سے روک رکھا۔"

نمازظهر

نماز وسطی ظهر کی نماز ہے۔اس کی تائید میں ۲۲ حدیثیں مروی ہیں جن میں شخصیص ظهر کی «عِلَّةُ الْعِلَل» دوحدیثیں ہیں:

كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهُرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمُ يَكُنُ يُصَلِّى صَلاَةٌ اَشَدُّ عَلَى اَصُحَابِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهَا. قَالَ: فَنَزَلَتُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوةِ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطَى وَقَالَ إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَ تَيُن وَ بَعْدَهَا صَلاَ تَيُنِ "

"رسول الله تلك ظهر كى نماز دو پهر وصلته بى پر صته تھے۔ آپ جتنی نمازیں اوا فرماتے تھے۔ آپ جتنی نمازیں اوا فرماتے تھے، اس سے زیادہ اور کوئی نماز صحابہ پر گراں نہ تھی ۔ اس بنا پر بیر آیت اُر کی که مناز دل اور نماز وسطی كی محافظت كرو۔ "راوى حدیث (زید بن ثابت) نے اس كے وسطی ہونے كی يوں بھی توجیہ كی ہے كہ ظهر ہے قبل و بعد دود دونمازیں بس نماز ظهر، وسط میں ہے۔ "

نمازعشاء

نماز وسطی عشاء کی نماز ہے، اس کی تائید میں خصوصیت کے ساتھ اس حدیث سے مدد لی جاتی ہے:

"عَنْ عُشُمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَنْ عُشُمانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْعِشْآءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ نِصْفِ لَيُلَةٍ"

" حضرت عثانٌ ، رسول عَلِينَة سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز ، جماعت کے ساتھ اوا کی اس کی نماز نصف شب تک کی عبادت بھی جائے گی۔ " از روئے عقل اس کے وسطی (ورمیانی نماز) ہونے کی بیعنت بھی بیان کی جاتی ہے۔ إِنَّهَا هُتَوَ سَّطَةٌ بَیْنَ صَلاتینُ نُقُصَرَانِ : الْمَغُوبَ وَ الصَّبُحَ لِیَا "نمازعشاء مغرب و فجر دونوں چھوٹی جھوٹی نمازوں کے مامین متوسط ورجہ کی نماز ہے۔"

## نماز فجر

نمازوسلی، فرک نماز ہے۔ اس کا تائید میں عاصد یشیں مذکور ہیں۔ جن میں سے ایک بیہ عن ابنو عبّاس أَنّهُ صَلّی صَلَاقَ الْعُدَاقِ فِی مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فَقَنَتَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَنّهُ صَلَّى صَلَاقَ الْعُدَاقِ فِی مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فَقَنَتَ قَبُلَ اللهُ كُوعُ وَقَالَ: هذِهِ الصَّلاةُ الْوُسُطَى وَقُومُو اللّهِ قَانِتِيْنَ " تَكُ "حَافِظُو اعْلَى الصَّلُوةِ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطَى وَقُومُو الِلْهِ قَانِتِيْنَ " تَكُ "حَافِظُو اعْلَى الصَّلُوةِ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطَى وَقُومُو اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكُ "حَافِظُو اعْلَى الصَّلاَةِ الْوُسُطَى وَقُومُو اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكُ " مَا مَعُودُ اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكُ اللهِ اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكُ اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكُومُ اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكَ اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكُومُ اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكُومُ اللهِ اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكُومُ اللهُ اللهِ قَانِتِيْنَ " تَكُومُ اللهُ 
## ابن جربر کی رائے

علامهابن جرير لكصة بين:

وَعِلَةُ مَنُ قَالَ هَلَهِ الْمُقَالَةَ آنَّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَةُ قَالَ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوةِ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطَى وَقُوْمُوا لِلَٰهِ قَانِتِينَ بِمَعْنَى وَقُوْمُوا لِلَٰهِ فَانِتِينَ بِمَعْنَى وَقُوْمُوا لِلَٰهِ فَانِتِينَ بِمَعْنَى وَقُوْمُوا لِللهِ فَانِتِينَ بِمَعْنَى وَقُوْمُوا لِللهِ فَانِتِينَ بِمَعْنَى وَقُومُوا لِللهِ فَانِينَ الصَّلَوَاتِ الْخَمُسِ فِيهَا فِيهَا قَانِتِينَ، قَالَ فَلاَ صَلاَةَ مَكْتُوبُةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمُسِ فِيهَا قَنُوتُ سَوَى صَلاَةَ الصَّبُحِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ انَّهَا هِى دُونَ غَيْرِهَا و "اللهُ قُولُ عَنْ فَيْرِهَا و "الله قَلُول عَلَيْهِا فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### واركان الا المحكم المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الم

تعالی نے فرمایا ہے کہ تمازوں کی اور تمازوسطی کی محافظت کرو۔ اور اللہ کے لیے تنوت کرتے ہوئے کو سے اور تنوت کرتے ہوئے کھڑے ہونے کے معنی عبادت کرنے اور تنوت کرنے کا مطلب نماز میں دُعائے تنوت پڑھنا سیجھتے ہیں۔ نماز ہجگانہ میں نماز فجر کے علاوہ کوئی ایک نماز نہیں جس میں ہم دُعائے تنوت پڑھتے ہوں لبذا معلوم ہوا کہ نماز وسطی جس کے ملاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے۔''

## پانچوں نمازوں میں ایک

نماز وسطى ، تو معلوم نہيں كەكون ى نماز ہے . گرانى پانچوں نمازوں يى سے ايك شاك بي كى الله بيكى ، تو معلوم نہيں كەكون ى نماز ہے . گرانى پانچوں نمازوں يى سے ايك شاك بيكى بيں جن بيں دويہ إيں : كُنّا عِنْدَ مَا فَعِ وَمَعَنَا رَجَاءً بُنُ حَيَاةٍ فَقَالَ لَنَا رَجَاءٌ سَلُوا الَّفِعَا عَنِ الصَّلاةِ الْوسُطَى فَسَاءَ لَنَاةً فَقَالَ قَلْدُ سَالَ عَنْهَا عَبُدَ اللهِ بُنَ الصَّلاةِ الْوسُطَى فَسَاءً لَنَاةً فَقَالَ قَلْدُ سَالَ عَنْهَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ هِيَ فِيهِنَّ فَحَافِظُوا عَلَيْهِنَّ كُلُهُنَّ "كَاللهِ اللهِ بُنَ عَمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ هِي فِيهِنَّ فَحَافِظُوا عَلَيْهِنَّ كُلُهُنَّ "كَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

''ہم لوگ نافع کے پاس بیٹے تھے ہمارے ساتھ رجاء بن حیاۃ بھی تھے۔رجاء نے
کہا کہ نافع سے پوچھوکہ نماز وسطی کوئی نماز ہے؟ ہم نے نافع سے سوال کیا تو نافع
نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عرائے بھی ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جس کے
جواب بیں ابن عمر نے کہا تھا کہ انہی پانچے نمازوں میں ایک نماز میہ ہمی ہے پس تم
سے کی حفاظت کرو۔''

#### دوسری حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِى خُطَيْمَة قَالَ فَسَنَالَتُ الرَّبِيْعَ بُنَ خَيْثَمِ عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسطَى قَالَ: اَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمُتَهَا كُنْتَ مُحَافِظًا عَلَيْهَا وَمُضِيْعًا سَائِرَ هُنَّ ؟ قُلُتُ لاَ، فَقَالَ : فَإِنَّكَ إِنْ حَافَظُتَ عَلَيْهِنُ فَقَدَ حَافَظُتَ عَلَيْهِنُ فَقَدَ حَافَظُتَ عَلَيْهِنُ فَقَدَ حَافَظُتَ عَلَيْهِنُ فَقَدَ حَافَظُتَ عَلَيْهِنُ فَقَدَ حَافَظُتَ عَلَيْهِا فَلَا

''ابوخطیمہ کہتے ہیں کہ میں نے رہیج بن خیٹم ہے نماز وسطی کی نسبت دریافت کیا۔

#### اركان الاي كالمركزة من من من المركزة من المركزة من المركزة من المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة

### نماز پنجگانه کامجموعه

نمازِ وسطیٰ ان پانچ نمازوں کے مجموعہ ہی کا نام ہے۔ اس کی تائید میں یہ ذلیل پیش کی جاتی ہے۔

إِنَّ الْوُسُطِى مَجُمُوعُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ فَإِنَّ الْإِيْمَانَ بِضَعُ وَسَبَعُونَ دَرَجَةً اَعُلاَهَا شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهُ إلاَّ اللهُ وَاَدُنَا هَا إِمَاطَةً وَسَبَعُونَ دَرَجَةً اَعُلاَهَا شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهُ إلاَّ اللهُ وَاَدُنَا هَا إِمَاطَةً اللهَ اللهُ وَادْنَا هَا إِمَاطَةً اللهَ اللهُ وَالطَّرَقَيْنِ " الله اللهُ وَالطَّرَقَيْنِ " الله اللهُ وَالطَّرَقَيْنِ " الله اللهُ اللهُ وَالطَّرَقَيْنِ " الله اللهُ اللهُ وَالطَّرَقَيْنِ " الله اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

## معنى لفظ وسطلى

#### علمائے نغت کا بیان

صلاةِ وَسَطَّى كَمِعْنَ كِيا بَيْنَ؟ عَلَا عَلَاتَ لَعْتَ وَتُطَقِّينَ الاِيبَاتَ كَابِيانَ ہِـ: الْوُسُطْى تَانِيْتُ الاوُسَطِ، وَاوُسَطُ الشَّىءِ وَوَسُطُهُ خِيَارُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَّسَطًا . وَوَسَطَ فُلاَ نُ نِ الْقَوْمَ يَسِطُهُمُ أَى صَارَفِى وَسُطِهِمْ وَلَيْسَتُ مِنَ الْوَسُطِ الَّذِي

#### ية اركان الال المكرية معلى المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية الم

مَعْنَاهُ مُتَوَسَّطٌ بَيُنَ شَيْئَيْ لِآنَ فُعْلَى مَعْنَاهَا التَّفْصِيْلَ وَلاَ يُبْنَى التَّفْصِيْلَ وَلاَ يُبْنَى التَّفُصِيْلُ الرَّيَّادَةُ وَالتَّقْصُ، وَالْوَسُطُ بِمَعْنَى الْعَدْلِ وَالْجَيَارِ يَقُبُلُهَا بِخِلاَفِ التَّوسُطِ بَيْنَ الشَّيْنَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْبُلُهَا، فَلاَ يَبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلُ عَلَى الْمَالِيَانِ الشَّيْنَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْبُلُهَا، فَلاَ يَبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلُ عَلَى

"وسطی" نفظ" اوسط کا صیغہ مونے ہے، محاورہ میں کہتے ہیں، اوسط التی ء اور اوسط التی ء اور اوسط التی ء اور اوسط التی ء (کسی چیز کا اوسط اور اس کا اوسط ) اور اس ہے مراد لیتے ہیں، خیار الشی ء (بہترین چیز ) اوسط وسط سے تو مشتق ہے گر اس وسط سے مشتق نہیں ہے جس کے معنی دو چیز وں کے درمیانی حصہ کہ آتے ہیں، اس لیے کفعل جس کے دزن پروسطی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی "وتفضیل" لیتنی زیادتی کے ہیں اور "تفضیل" کے لیے، وہی لفظ ال کمی عے جوزیادتی وکی دونوں صیفیتوں کو قبول کرسکتا ہو۔ وسط جس کے معنی معتدل اور بہتر کے ہیں، ان دونوں ( لیمنی زیادتی وکی ) کی تابیت بس کے معنی معتدل اور بہتر کے ہیں، ان دونوں ( لیمنی زیادتی وکی ) کی تابیت رکھتا ہے، ( لیمنی بصورت زیادت اعتدال و بہتری اور بحالت نقص ہے اعتدالی و بہتری کی گئوائٹ بھی اس میں نکل سکتی ہے ) بخلا ف اس تو سط کے، جس سے دو برزی کی گئوائٹ میں تو سط کے، جس سے دو افعال الف اس ناسی بنا سے "بین بنا سکتے"

### حاصل كلام

لینی جن رواینوں کی بناء پرنمازِ وسطنی کے لیے اوقات ، بڑگا نہ بیس کسی الیمی نماز کی تحدید کی جاتی ہے، جوتمام نمازوں کے درمیان میں واقع ہو، پیٹنیل ہی برخود غلط ہے، کیونکہ وسطنی کے بیمعنی ہی نہیں ہیں۔

#### اركان اللاي المكري من من من المكري المكري المكري المكري المكري المكري المكري المكري المكري المكري المكري المكري

#### بحث واؤعاطفه

تقاضائے عطف

اس حقیق کا تریس کہا گیا ہے کہ: وَاوُ الْعَطُفِ تَقْتَضِي الْمُعَانَدَةَ

"واؤعطف كااقتفايه بكرمعطوف ومعطوف اليددونون دوعليحده چزي بهون" پس حَافِظُوًا عَلَى الصَّلُوةِ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطِي مِن واوُعطف موجود ب- المهذاصلوات سے جونمازی مرادین، ان کی ذیل مین نماز وسطی كونكرآ سكت ب الامحالدات كوئی دوسری نماز فرض كرنا را سے گا۔

أيك شبه كاازاله

بیشبه اگر سیح ہے تو وہ روایتیں جواوقات ، بنگانہ کی نمازوں میں ہے کسی ایک نماز کو وسطی بنارہی ہیں، یقیناً ماننی پڑیں گی۔ نمازِ وسطی کوفرائفسِ خمسہ کے علاوہ ایک دوسری نماز ماننا ہوگا اور شخیق کے لیے بحث کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔

مفسرين كيفلطي

سیکن اس کا جواب میددیا گیا که ہرواؤ کو واؤ عطف مان لینا ہی غلط ہے۔ واؤکی ایک قتم واؤ زائد بھی ہے، جس کی متعد دمثالیس خود قرآن کریم میں موجود ہیں مثلاً:

- (١) وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ (٥٥:٦)
- (٢) وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجُرِمِيْنَ (٥٥:٢)
- (٣) وَكَالْلِكَ نُوِى إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمْواتِ وَالْارْضِ
   وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيْن (٢٥:٢)

"اور و مجموع ای طرح تفصیل ہے اپی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ اور اس لیے (بیان کرتے ہیں) تا کہ مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اور ای طرح ہم نے ابراہیم کو آسانوں کی اور زمین کی پادشاہت کے جلوے دکھائے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں ہے ہوجا کیں۔"

#### اقتيام عطف

(١) وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ (٣٠:٢٣)

سَيِّحِ اسُمَّ رَبِّكَ الْآعُلَىٰ ٥ الَّذِٰىُ خَلَقَ فَسَوَّى ٥ وَالَّذِىُ قَلَّرَ فَهَانَى ٥ وَالَّذِى أَخُرَجَ الْمَرُعَى (٣٢١:٨٧)

''اورلیکن (حمد )الله کے رسول اورسلسلۂ نبوت کے خاتم ہیں۔اے نبی آپ ﷺ اپنے بلندواعلی پروردگار کے نام کی شیج کریں،ای بنے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر انہیں درست کیا۔اس نے تمام کلوق کا اندازہ کیا۔ پھر انہیں ہدایت یاب فر مایا۔''

ان مثالوں میں کوئی ایک بھی ایم نہیں ہے، جے مغائرت کے بڑوت میں پیش کر سکیں۔ سیس مغائرت کے بڑوت میں پیش کر سکیں۔ سیس مغائرت کے لیے ہیں۔ ای طرح بیثاراً بیتی نقل کی جاسمتی ہیں۔ مَمَّالاً حَاجَةَ اِلٰی سُوقِهَا هُوَ مَعُلُومٌ بِالْبُدَاهَةِ لِلْیَ عرب کا ایک قدیم شعرہے: اِلٰی الْمَلِکِ الْقَوْمِ وَابُنِ الْهَمَّامِ

وَلَیْتُ الْکَلِیْبَةُ فِیُ الْمَزُدَحَمِ یہال کہیں بھی مغائرت نہیں ہے۔ 'اِبنِ اَبِی رَدَادُ اَ یَادِی' کے مشہور تصیدے میں ہے:

#### ر اركان اسلام كالمكري في من المكري في المكري الم

سُلِّطَ الْمَوْثُ وَ الْمَنُونُ عَلَيْهِمِ فَلَهُمَ فِیُ صَدَی الْمَقَابِرِ هَامٌ اورمنون کے درمیان واوَ عطف سے تفریق کی ۔

موت اور منون کے درمیان واؤ عطف سے تفریق کی ہے لیکن معنی دونوں کے ایک ہیں۔

ارض جیرہ کا نامورشاع اور لقمان ابن منذر کا سر پرست عدی بن زیدعبادی ایک قصیدے میں لکھتا ہے۔

> فَقَدِمَتِ الْآدِيْمُ لِرَاهَشَيُهِ فَالفَى قُولُهَا كَذِبًا وَ مِيْنًا

''کذب'' اور''مین'' دونوں ایک ہی چیز میں ۔ فاری میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ فردوی کا شعرہے:

در از جوئے خلدش بہنگام آب بہ نتخ آئیس ریری و شہد ناب آئیس اورشہددونوں دو چیزیں نیس سیبویکا قول ہے: یَجُوزُدُ فَوْلُ الْفَاقِلِ "مَوَرُثُ بِاَنِحِیْکَ" وَیَکُونُ الصَّاحِبُ هُوَ الْاَحُ نَفْسَهٔ "یہ کہنا جائز اور درست ہے کہ میں تیرے بھائی اور تیرے دفتی کے پاس سے گزراخواہ جس کورفیق کہا گیا ہو، وہی بھائی ہولیعنی دونوں ایک ہوں دونہ ہوں۔"

## معنى قنوت

سكوت وخاموثي

قنوت کے کیامعنی ہیں؟ اس مسئلہ میں بھی حسب معمول متعدد اقوال ہیں: (۱) فُومُوُا لِلْهِ فَانِیْسُنُ <sup>29</sup> میں قنوت کے معنی سکوت و خاموثی کے ہیں اس باب میں 9 حدیثیں مروی ہیں، جن میں ایک بیہ ہے: كُنَّا نَقُوْمُ فِى الصَّلْوةِ فَنَتَكَلَّمُ وَيَسَالُ الرَّجُلُ صَاحِبَةُ عَنُ حَاجَتِهِ وَيُخْبِرُهُ وَيَرُدُّوا وَيُخْبِرُهُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ إِذَا سَلَّمَ حَتَّى اَتَيْتَ اَنَا فَسَلَّمُتُ فَلَمُ يَرَدُّوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّلَامَ فَاشَتَدُّ ذَٰلِكَ عَلَى فَلَمَّا قَصٰى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ لَمُ يَمُنَعْنِى آنُ اردُّعَلَيْكَ السَّلَامَ اللَّاإِنَّا أُمِرُنَا اَنُ نَقُومَ قَانِتِينَ لا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلاةِ وَالْقُنُوتُ السَّكُومُ السَّكُوتُ

" بہم لوگ نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، لوگ اپنے ساتھی سے اپی ضرورت کے متعلق سوال کرتے وہ انہیں جواب دیتا، اطلاع دیتا، باہم سلام کرتے، جواب دیتا، اطلاع دیتا، باہم سلام کرتے، جواب سلام کیا، جواب نہ ملا، مجھ پریہ واقعہ بہت ہی گراں گزرا، رسول اللہ تھے جب نماز سلام کیا، جواب نہ ملا، مجھ پریہ واقعہ بہت ہی گراں گزرا، رسول اللہ تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ تھے نے ارشاد فر مایا: " جواب سلام سے جھے صرف اس بات نے روکا تھا کہ ہم کو تھم ہوا ہے کہ تنوت کے ساتھ عبادت کریں، نماز میں نہ بہت نوت کے معنی خاموثی کے ہیں۔"

### خثوع وخضوع

(۲) قنوت کے معنی خشوع وخضوع کے ہیں۔اس باب میں یا کچ حدیثیں ، مروی ہیں،جن میں سے ایک بیہ ہے:

إِنَّ مِنَ الْقُنُوْتِ الْخُشُوعَ وَ طُولَ الرَّكُوْعِ وَغَضَّ الْبَصَرِ وَحَفُضَ الْبَصَرِ وَحَفُضَ الْجَنَاحِ مِنُ هَيْبَةِ اللهِ كَانَ الْعُلَمَاءُ إِذَا اَلَّامَ اَحَدُهُمُ يُصَلِّى يَهَابُ الرَّحُمَانَ اَنْ يَلْنَفِتَ اَوْ اَنْ يَقُلُبَ الْحَصَى اَوْلَعِبَتُ بِشَيْى ۽ اَوُ يَحُدُثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنُ اَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا نَاسِيًا " َ

"قنوت کی ذیل میں خشوع ،طول رکوع ،نظر نیجی رکھنی ،خدا کےخوف سے متواضع رہنا، پیسب با تیں واخل میں علائے صحاب کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی نماز رہنے اُنھتا تو خدا کی ان پر اتن میں ہیت چھا جاتی کہ نہ ادھر النقات کرتے ، نہ

## ر اركان اسلام المحكم 
ككرياں النتے پلنتے، نه كوئى بيكار شغل كرتے، نه دنيا كى كسى بات كو جى ميں لاتے اور اگر لاتے تو مجھو لے ہے اور اگر لاتے تو مجھو لے ہے لاتے ۔''

#### دُعائے قنوت

(٣) قنوت سے مراد دُعائے قنوت ہے۔اس کی تائید میں ابن عباس کی روایت پہلِنقل ہوچکی ہے۔

(۳) قنوت کے معنی اطاعت کے ہیں،اس باب میں ۲۳ صدیثیں مردی ہیں جن میں سے اکثر کے رادی ثقد ہیں،اوراد بیات عرب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

## ابن جربر کی رائے

علامهابن جرير لكصة بين:

آوُلَى هَذِهِ ٱلْاَقُوَالِ بِالصَّوَابِ فِى تَاوِيُلِ قَوْلِهِ وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ قَوْلُ مَنْ قَالَ تَاوِيْلُهُ مُطِيعِينَ، وَذَلِكَ آنَّ آصُلَ الْقُنُوتِ الطَّاعَةُ، وَقَلُ مَكُونُ الطَّاعَةُ لِلّٰهِ فِى الصَّلَاةِ بِالسَّكُوتِ عَمَا نَهَى اللهُ مِنُ المَّكَامَ فِيهَا وَلِذَلِكَ وَجُة مِنُ وَجُهِ تَاوِيُلِ الْقُنُوتِ فِى هَذَا الْمَعَانِي اللهُ وَيُهَا وَلِذَلِكَ وَجُة مِنُ وَجُهِ تَاوِيُلِ الْقُنُوتِ فِى هَذَا الْمُوضِعِ الله السَّكُوتِ فِى الصَّلَاةِ آحَدُ الْمَعَانِي الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ المُمُوضِعِ الله السَّكُوتِ فِى الصَّلَاةِ آحَدُ الْمَعَانِي التَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى عِبَادِهِ فِيهَا اللَّعَنُ قِرَأَةِ قُورُانِ اوَ ذِكْوِ لَهُ بِمَا هُوَ الْهَلَهُ .... وَقَلَى عَبَادِهِ فِيهَا اللهُ عَيْمُ خَارِحٍ مِنْ اَحَدَ مَعْنِينِ مِنْ اَنْ يَكُونَ وَقَلَالُهُ مِنَا عَلَى الْمَعَلِي الْمُصَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ فِيهَا بِالْخُشُوعِ وَ خَفُضِ الْجَنَاحِ وَإِطَالَةِ مَعْلَى اللهُ عَيْمُ عَارِحٍ مِنْ اَحَدَ مَعْنِينِ مِنْ اَنْ يَكُونَ وَقَلَالُهُ مَا أُمِرَبِهِ الْمُصَلِّى الْوَمِمَّا نُدِبَ اللهِ عَنْ الطَّاعَةُ لِلْهِ فُمَّ يُسْتَعْمَلُ فَى مُطَلِّعٌ وَهُو لِرَبِّهِ قَانِتٌ، وَالْقُنُوثُ اصَّلُهُ الطَّاعَةُ لِلْهِ فُمُ يُسْتَعْمَلُ فَى مُلِيعِ مَا الطَّاعَة لِلْهِ فَيُهِ الْمُعَلِقِ اللهِ فَيْهَا مُطِيعُونَ اللهُ عَلَى الطَّلَوةِ عَلَى الطَّلَوةِ الْوَلُولُ عَلَى الطَّلَوةِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي اللهِ فَيْهَا مُطِيعُينَ .... غَيْرَ عَاصِينَ اللهَ وَالصَلَاةِ الْولَالِهُ فَيْهَا مُطِيعُينَ .... غَيْرَ عَاصِينَ اللهُ وَالْمُولُولُولُ اللهِ فَيْهَا مُطِيعُينَ .... غَيْرَ عَاصِينَ اللهُ وَلَمُعَلِي اللهُ الطَّاعَةُ الْمُعَلِّ وَلَالْمُ عَلَى الْمُعَلِّى وَلَولُولُولُ اللهِ فَيْهَا مُعَلِيْعِينَ .... غَيْرَ عَاصِينَ اللهُ وَالْمُولُولُولُهُ الْمُعَلِي وَالْمُعَى وَقُولُمُوا لِلْهِ فِيهَا مُعَلِيعُينَ .... غَيْرَ عَاصِينَ اللهُ المُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِقُولُولُ عَلَى السَلَاقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْمُعَلِيقِ اللهُ الْعَلَيْ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقِ اللهِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْمُعِ

## اركان اسلام معرفي معرفي معرفي معرفي معرفي معرفي معرفي معرفي معرفي المعرفي معرفي معرفي معرفي المعرفي المعرفي الم

فِيُهَا بِتَضْيِيْعِ حُدُوُدِهَا وَالتَّفُرِيُطِ فِى الْوَاجِبِ بَعْدَ عَلَيْكُمْ فِيُهَا وَفِيُ غَيْرِهَا مِنُ فَوَائِضِ اللهِ <sup>27</sup>

''اللہ کے لیے قنوت کرتے ہوئے عمادت کرو '' اس کی تغییر میں جواقوال مذکور میں ان میں زیادہ درست اور بہتر تاویل یہ ہے کہ قنوت کرنے کے معنی اطاعت كرنے كے بيں -سبب ميہ ہے كہ قنوت اصل لغت ميں اطاعت وفر مانبردارى ہى كے ليے موضوع ہے۔ نماز ميں خداكى اطاعت كى ايك صورت بي بھى ہے كہ خاموش رہے۔جن باتوں میں خدائے گفتگو کرنے کی ممانعت کی ہےان میں کلام نه کرے، آیت میں جولوگ قنوت کے معنی سکوت لیتے ہیں، اس تاویل کی ایک شکل وہ بھی ہے۔خدانے بحالت پنماز بندوں پرسکوت کوبھی فرض تھہرایا ہے۔البتہ قر اَت قر اَ ن يا وه اذ كار جوخدا كے شايانِ شان بيں ،اس كليہ ہے مشتیٰ بيں ..... نمازییں اطاعت الٰہی کی ایک دوسری صورت خشوع وخضوع وطول قیام و دُعامِیمی ب، يدتمام چيزي دوباتول سے خالى نيس: يا تو نماز يرصف والے كواس كا حكم طا ہے، یا اس کومتحب تھمبرایا گیا ہے۔ دونوں حالتوں کی اطاعت میں بندہ، خدا کی ا ظاعت اور قنوت کرنے والا تمجما جائے گا۔ قنوت کی حقیقت بھی خدا کی اطاعت ے۔ بعد میں ان تمام اشکال کو بھی قنوت کئے گئے جن کے ذریعے سے خدا کی اطاعت کی جائے.... اس صورت میں آیت کی تفسیر بیہ ہوگی کہ نمازوں کی اور نماز وسطى كى حفاظت كرو اور ان عبادتول ميں خدا كى اطاعت كيا كرو.... حدودِ اطاعت کوتلف کرکے نافر مان نہ بنو ۔ نماز دن میں اور دوسرے فرائض و واجبات میں جوأمور خدانے تم پر لازم تھرائے ہیں،ان میں کی ندہونے دو''

## نماز سيمقصود بالذات

نماز میں سب سے بردی مہم

حقیقت یہ ہے کہ نماز میں سب سے بڑی مہم اطمینان قلب وحضور نفس وخشوع

## مغفرت کا وعدہ کس کے لیے؟

مدیث میں ہے:

خَمَسُ صَلَوَاتِ اِفْتَرَ صَهُنَّ اللهُ تَعَالَى: مَنُ أَحُسَنَ وُضُوءَ هُنَّ وَصَلَاتَهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ اَنُ يَغُفِرَلَهُ وَمَنُ لَمُ يَفُعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ اِنُ شَآءَ غَفَرَلَهُ وَانُ شَاءَ عَذَبَهُ "

''خدانے پانچ نمازی فرض تھہرائی ہیں،جس نے اچھی طرح وضوکیا، وقت پرنماز پڑھی اور کامل طریق پر رکوع وخشوع کے حقوق سے عہدہ برا ہواتو اللہ کا وعدہ ہے کہ ضروراس کی مغفرت ہوگی لیکن جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی وعدہ نہیں، جا ہے تو اللہ اس کو بخش دے اور جا ہے عذاب میں ڈالے۔''

#### ایک واقعه نبوی ﷺ

یمی وہ نماز ہے، جے کال طریق پر ادا نہ ہوتے دیکھ کر ایک فخص کورسول اللہ تھ ٹو کتے رہے۔اس نے تین چار مرتبہ نماز پڑھی گر ہر مرتبہ آنخضرت تھ نے یہی فرمایا: فُنُم فَصَلِ فَائِنگَ لَمْ تُصَلِّ <sup>۳۳</sup>

''انھواور پھرنماز پر معو۔اس لیے کہ جونمازتم نے پڑھی ہےوہ نماز ہی نتھی۔''

منتهائےنماز

وه نماز، جوانسان میں ایک ذرّہ برابراشراق ونورانیت نه پیدا کر سکے، وہ خواہ کل

وقت کی نماز ہو، اس میں صلاق وسطی کا درجہ کو نکر آسکتا ہے؟ روز مرہ کی جونمازیں فرض ہیں ۔ یکی صلاق وسطی بھی ہیں۔ شرط میہ ہے کہ ہرایک شرط کی تحییل پرنظر ہو۔ نماز کے اغراض و مقاصدان سے حاصل ہو سکیں، قلب میں طہارت پیدا ہو، بطون میں نورانیت کا ظہور ہو، مقاصدان سے حاصل ہو سکی کہ جب نماز روحانیت بڑھے تو ملکوئ السمون و الآرُض "کے اسرار، اس پرافشا ہو جا کیں:
پڑھے تو ملکوئ السمون و الآرُض "کے اسرار، اس پرافشا ہو جا کیں:

لُو كَشَفَ الْغَطَاءَ لَمَا اِزْدَدَتَ يَقِينًا

'' قدرت کے تمام پردے اگر کھل جا ئیں۔ جب بھی میرا خیقن اس درجہ بلند ہے کہاس میں کوئی اضافہ نہ ہو سکے گا۔''

پرور د گارِ عالم کاشہور

علمائے حقیقت لکھتے ہیں:

الْقَلُبُ هُوَالَّذِی فِی وَسُطِ الْإِنْسَانِ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ فَکَانَهُ قِیلَ:
حَافِظُوا عَلَی صُوْرَةِ الصَّلَوَاتِ بِشَوائِطِهَا حَافِظُوا عَلَم مَعَانِیُ
الصَّلُوَاتِ بِحَقَائِقِهَا بِدَوَامِ شُهُودِ الْقَلُبِ لِلرَّبِ فِی الصَّلاَةِ وَبَعُدِهَا
"قلب وه چیز ہے، جو شرف مرتبت و شرف کل، ہر حیثیت ہے انسان کے وسط جسم
میں واقع ہے۔ بیرُ وح اور جسم میں ٹھیک ورمیان کی حالت رکھتا ہے۔ گویا نماز وسطی کی
مافظت کا تھم دیتے ہوئے ہے کہا گیا کہ صورت نماز کی محافظت کرو۔معانی واغراض نماز کی محافظت کرو۔حقیقت و حکمت نماز کی محافظت کرواور بی محافظت اس طرح کروکہ نماز میں اور محافظت کرو۔واس میں قلب کوبطریق دوام واستمرار پروردگارِعالم کا شہود حاصل رہے۔''

بركات نماز وسطنى

وسطی وی نماز ہوگی، جوفضل وشرف میں سب پر فائق ہو۔ایس نماز جودی و دنیوی، ہرتسم کی ترقیوں کی بہترین تحریک اپنے اندر رکھتی ہو۔اس کی نضیات میں کیا کلام ہوسکتا

## تلخيص مضامين

کون می نماز ،نماز ہے؟

اس تمام فدكور كاحاصل ييدي:

- (۱) نماز اور اجزائے نماز سے محص خشوع وخصوع وطہارت بقس مقصود ہے۔ یہ چیز ہی حاصل نہ ہوتو وہ نماز بھی مشر کین قریش کی نماز جیسی ہوگی جوانسان کو دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔
- (۲) نماز وہی ہے جو حقیقی معنوں میں اوا کی جائے ، ایک نماز سے انسان کی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔
- (۳) نماز کی حقیقت بہ ہے کہ وہ فواحش ومتکرات ہے رو کے اور انسان کی زندگی کو پاک و ستفراینا سکے جس نماز ہے بیخصوصیت حاصل نہ ہو وہ نماز ،نماز ہی نہیں ہے۔
- (۷) نماز کی مواظبت سے انسان درست ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں تقرّ ب بڑھتا ہے اوراس درجہ بڑھتا ہے کہ دنیا کی تمام جھوٹی ہستیاں بیج نظر آنے لگتی ہیں!

## شريعت ميں نماز وسطلی

(۵) وہ نماز جو إن اوصاف کی جامع ہو۔شریعت کی اصطلاح میں وہی نماز وسطی ہے۔ حدیثوں پر تذہر کرو، جب کسی نماز کا وقت ندر ہاتو بھی شکایت ہوئی کہ نماز وسطی جاتی رہی یعنی اب اتن گنجائش باتی نہیں کہ تمام حدود وشرائط کے ساتھ بینماز اواکی جاتی۔ جس نماز میں کوئی شان فضیلت دیکھی اس کو وسطی سمجھ لیا کہ تعلیم صلوٰ ہیں

## اركان اسلام معرفي معرفي المال معرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي الم

تضیص فضیات صلوة وسطی بی کے لیے ہے۔

- (۱) نماز وسطّی کی ایک صفت بیہ ہے کہ معتدل ہو۔ اس لیے مغرب وظہروعشاء وغیرہ نماز دں کووسطی کہنے گئے تھے۔
- (2) نماز وسطی کے لیے دُ عائے قنوت مشروط نہیں ہے۔ قنوت ، البتہ مشروط ہے جس کے معنی خضوع کے میں۔
- (۸) نماز وسطنی کے لیے تمام نمازوں کے وسط میں ہونا ضروری نہیں اور ندبیضروری ہے کہ اوقات خمسہ کے علاوہ ریکوئی مستقل وجدا گانہ نماز ہو۔

#### مواظبت نماز

(۹) نماز وسطیٰ کی محافظت لازم ہے نداس لیے کدایک رسم پوری ہو بلکداس لیے کہ ان میں نماز کی مواظبت ہے وہ خصوصیّت پیدا ہو کہ سارے جہان کو چھالے اور ہرجگداس کی حکومت ہو۔

وَنُوِيُدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضَعِفُوا فِي الْآرُضِ وَ نَجُعَلَهُمُ اَلِمَّةٌ وَنَجُعَلَهُمُ الُوٰرِثِيْنَ ٥ وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِى الْآرُضِ وَنُرِى فِرُعَوُنَ وَهَا مَنْ وَجُنُودَهُمَا مِنُهُمُ مَّا كَانُوا يَحُذَرُونَ (٢-١٥٠٢٨)

''جولوگ ملک میں کمزور ہو گئے ،ہم چاہتے ہیں کدان پراحسان کریں ،ان کوسردار بنا ئیں ، انہیں سلطنت کا وارث تھبرائیں ، ملک میں ان کا قدم جمائیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر کو دکھائیں کہ جس بات کا انہیں خطرہ تھا وہ انہی کمزوروں کے ہاتھ سے ان کے آگے آگئے۔''

## فلسفه حقيقت بنماز

نماز کی روحانی یا دگاریں

برائیوں سے بیخنے کا قلعہ

نماز روحانیت کا سرچشمہ ہے، ہدایت قلبی کامنج ، نیکی کا مرکز ، برکات الہٰیہ کامصبط اور انسان کوتمام بہیمی قو توں اورنفسانی جوشوں ہے بچانے والی ہے:

إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ (4)(٢٥:٢٩)

''نمازانسان کوتمام برائیوں ہے روک دیتی ہے ( کیونکداس کی وجہ ہے ہمیشہ خدا کے تعلق کا تصور قائم رہتا ہے۔ پس وہ ایک قلعہ ہے جو برائیوں کے لشکر کو اپنے اندر گھنے نہیں دیتا''

ار کانِ نماز، بیداوار جنگ

ليكن اس قلعدك ستونو ل كواس توم كسفر جهاد وغز وات بى في قائم كياتها: كَانَ النَّبِيُّ صَلَعْمُ وَ جُيُوشُهُ إِذَا عَلَوَا النَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبِطُوا السَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبِطُوا السَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبِطُوا السَّنَايَا كَبَّرُوا وَإِذَا هَبِطُوا

'' آئن مخضرت ﷺ اورمجاہدین کی فوجیں جب پہاڑوں کے اُورِ چڑھتی تھیں تو تکبیر کا غلقلہ بلند کرتی تھیں اور جب اُورِ ہے نیچے کی طرف اُتر تی تھیں تو سجان اللہ کا نعرہ مارتی تھیں پس نماز میں تیام وقعود، رکوع وجود اور تکبیر و تبیح کواسی قالب میں ڈھالا گیا۔''

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز کے ارکان لڑائی ہی کی بدولت وجود میں آئے ،اس لیے نماز مسلمانوں کی ایک پہلی یادگار ہے۔

## ه اركان اسلام المحكم 
صلوة الخوف

تمام نمازوں میں''صلوٰۃ الخوف'' جہاد کے ساتھ مخصوص ہے جس کے احکام دیگر نماز دں ہے مختلف میں:

وَإِذَا كُنُتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمُ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلَيْا خُدُوا مَنُ وَرَآئِكُمُ وَلْيَاخُدُوا فَلْيَكُونُوا مِنُ وَرَآئِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أَخُرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُوا حِدُرَهُمُ وَاسْلِحَتَهُمُ وَدًّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنُ اَسُلِحَتِكُمُ وَامْتِقَدُّكُمْ فَيَعِيْلُونَ عَنُ اَسُلِحَتِكُمُ وَامْتِقَدِّكُمْ فَيَعِيْلُونَ عَنْ اَسُلِحَتِكُمُ وَامْتِقَدُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

"اور جب تم مجاہدین کی صف میں نماز پڑھنا چاہوتو پہلے ایک گروہ تمہارے ساتھ اپنی ہو جب آگے گروہ تمہارے ساتھ اپنی ہتھیار لے کر شریک نماز ہوجائے ، جب وہ مجدہ کرچکیس تو چیچے ہوجا کمیں تا کہ تھا ظت کرتے رہیں اور دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور چاہیے کہ نہایت ہوشیاری کے ساتھ سلح ہوکر تمہارے ساتھ نماز اواکریں۔ کیونکہ کفار موقع ڈھونڈ ھ رہے ہیں کرتم این ہتھیاراورا پنے مال دمتاع سے غافل ہوجاؤ تو دفعتاً تم پرٹوٹ پڑیں۔"

مجاہدین اسلام نے اپنی اس یادگار کے ذریعے دنیا کودکھا دیا کہ خدا کی صدافت کی محافظ قوم ویٹمن کے مقابلے میں اپنی روحانی یادگاروں کو کیونکر قائم رکھ عتی ہے؟ جبکہ میدان جنگ میں تمام قومیں فرصب کے لمحوں کوستانے اور کھانے پینے میں خرچ کرتی ہیں تو مسلمان تلواروں کے سائے کے بینچا پی مہلت کی گھڑیاں ،صرف اللہ کی عبادت میں صرف کیا کرتے ہیں!

غرضيكه صلوة الخوف بهي اسلامي غزوات كى ايك يادگار ہے۔

دوركعت كي ايك نماز

اسلام میں دورکعت کی ایک نماز بھی بطور یا دگار کے قائم رکھی گئی ہے۔ جوایک مظلوم

إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانَ مَّرُصُوصٌ(٣:١١)

'' خدا، ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جواس کی راہ میں اس استقلال کے ساتھ صف بستالڑتے ہیں، گویا ایک دیوار ہیں جس کے اندرسیسیہ پکھلا کر بھر دیا گیا ہو!''

اس لیے اسلام نے سخت مصیبت کی حالت میں بھی عزم واستقلال کی زندہ امثال یادگار چھوڑی ہیں۔اس نے فساد کی لڑائیوں کو روکنے کے لیے عدالت کی جتنی لڑائیاں لڑیں ،ان کی یادگاروں میں اس کے سوااور پھینیس ہے۔ <sup>23</sup>

#### واقعه حبيب انصاري

ایک بار آ مخضرت ﷺ نے فوج کے دی دستے روانہ کیے اور عاصم بن ثابت انساری کوان کا امیر مقرر فر مایا۔ جب بیاوگ مقام ہرات میں پہنچ تو قبیلہ بنولحیان کوان کا امیر مقرر فر مایا۔ جب بیاوگ مقام ہرات میں پہنچ تو قبیلہ بنولحیان کوان کا پہنے لگ گیا اور اُنہوں نے دوسوقد را نداز ان کے پیچے روانہ کردیے۔ جب عاصم نے دشن کے سلم کروہ کو دیکھا تو پہاڑ پر چڑھ گئے۔ دشنوں نے ہرطرف سے آئیس گھیرلیا اور امان کے سلم کر بہاڑ سے اُنٹر نے کی خواہش کی لیکن عاصم نے کہا! در میں کسی کا فرکی امان سے فاکدہ وے کر بہاڑ سے اُنٹر نے کی خواہش کی لیکن عاصم نے کہا! در میں کسی کا فرکی امان سے فاکدہ انسان میں جا بتا۔ "اس پر ان لوگوں نے تیروں کی بارش کر دی اور وہ سات آ دمیوں کے ساتھ شہید ہوگئے۔

گرفوج کے تین دستے عہدویثاق لے کر اُتر آئے ان پس حبیب انصاری اور ابن دھنہ بھی تھے۔ کفار نے کمانوں کی زرہ اتار کی اور اس سے ان لوگوں کو باندھ لیا۔ ان کے ماتھ ایک تیسر اُخض بھی تھا۔ اس نے کہا ہے پہلی عہد شکنی ہے جس سے مجھے تل وخون کی بوآتی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں نے جبر اُساتھ لے جانا چا ہا گر اس نے انکار کردیا۔ یہاں تک کہ شہید کردیا گیا۔ وہ حبیب اور ابن دھنہ کو ساتھ لے گئے اور مکہ میں غلام

## ع اركان اللاي المورود مورود الله المورود الله الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود الله المورود المورود الله المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود المورود

بنا کرنے دیا۔ قبیلہ بنوحارث ابن عامر نے حبیب کوخر بدلیا اور چونکہ بیدہ بی حبیب تھے جنہوں نے غزد و کبدر میں حارث ابن عامر کونل کر دیا تھا اس لیے الن لوگوں نے اس خون کا انتقام لینا جا با اور ان کوحرم سے با ہر قبل کرنے کے لیے لے گئے کہ دارالامن میں قبل نا جائز تھا۔

پیکن صبیب کے عزم واستقلال نے شہادت کے وقت ایک روحانی یادگار قائم کر دی۔ اُنہوں نے دشمنوں سے دو رکعت نماز کی اجازت چاہی کفار نے اجازت دے دی۔ اُنہوں نے نہایت سکون واطمینان کے ساتھ نماز اوا کی اور کہا کہ اگرتم اس کو جزع وفزع کے لیت وقعل پرمحمول نہ کرتے اور یہ بدگمانی نہ ہوتی کہ موت کے وقت میں تاخیر ڈالنے کے لیے بہانہ کرتا ہوں تو میں نماز کو اور زیادہ طول دیتا اور بہت دیر تک اپنے خداوند کے حضور رہتا۔ اس کے بعد بداشعار بڑھے:

لَسُتُ أَبَالِي حِيْنَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى آيِ شِقِ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِيُ

جَبَد میں مسلمان ہونے کی حالت میں قبل کیا جاتا ہوں تو بچھے پچھے پرواہ نہیں کہ خدا کی راہ میں کس پہلو پر جان دول گا؟

وَ ذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يُشَآءَ يُهَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلُو مُمَزَّعٍ

میرافل صرف خدا کی راہ میں ہے اور اگر وہ جائے تو کا گئے ہوئے جوڑوں میں برکت دے سکتا ہے؟

کفارنے ان کونہایت بے دردی کے ساتھ باندھ کرفٹل کر دیا اور اُنہوں نے ان دو رکعتوں کو ہر اس شخص کے لئے بطور ایک زندہ سنت صبر و ثبات کے یادگار چھوڑا جو ایسے ظالمانہ طریقہ سے قبل کیا جائے!

نماز کے اوقات

اَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِلْلُوكِ الشَّمُسِ إلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجُرِ إِنَّ

#### ريم اركان اسلام المهريم والمرهم والمراهم والمراهم والمراهم والمراهم والمراهم والمراهم والمراهم والمتناسوة

قُرُ آنَ الْفَجُرِ كَانَ مَشْهُوُدًا (١٨:١٤)

''(اے پیفیر!) نماز قائم کر، سورج کے ڈھٹنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک (لینی ظہر، عصر، مغرب اورعشاء کے وقتوں میں) نیز صبح کی تلاوت قرآن (لینی صبح کی نماز) بلاشبہ صبح کی تلاوت قرآن ایک ایک تلاوت ہے، جو (خصوصیت کے ساتھ) دیکھی جاتی ہے۔''

اس آیت نے نماز کے اوقات معین کروائے ۔ فرمایا:

لِلْلُوكِ الشَّمُسِ اللي غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرُانَ الْفَجْرِ

''سورج کے ڈھلنے سے لے کررات کے اندھیرے تک نماز کے اوقات ہیں بینی ظہر،عصر،مغرب اورعشاء کے اوقات نیز صبح کی تلاوت ہے، لیمنی صبح کی نماز ''

## اصلى سرچشمه طاقت

سورة جود مين فرمايا!

اَقِمِ الصَّلْوَةَ طَرَفِيُ النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلُهِبُنَ السَّيَنَاتِ، ذَلِكَ ذِكُوكَ لِلذَّاكِرِيْنَ (١١٣:١١)

''نماز قائم کرد،اس دفت جب دن شروع ہونے کوہو۔ نیز اس دفت جب رات کا اہتدائی حصہ گزرر ہا ہو۔ یا در کھو! نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے اُن لوگوں کے لیے جونصیحت یذیر ہیں۔''

نماز کو اس کی ساری حقیقوں کے ساتھ اس کے تمام وقول میں ادا کرو۔ تمہاری طاقت کا اصلی سرچشمہ یمی ہے۔ یہ بوی نیک عملی ہے اور نیک عملی برائیاں دور کردیت ہے۔

#### نمازتنجد

وَمِنَ الَّيُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَشَى أَنُ يَبَعَفَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحُمُودًا (عه:42)

## اركان اسلام المعرف والمعرف المعرف 
"اور (اے تغیر!) رات کا کچھ (لین کچھلا پہر) شب بیداری میں بسر کر، بے تیرے لئے ایک مزید عمل ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تھے ایک ایسے مقام میں پنچا دے، جونبایت پندیدہ مقام ہے۔"

نقل مے معنی کسی ایس بات کے ہیں جواصل مطلوب سے زیادہ ہو پس فر مایا: اَفْلَةُ لُّکَ:

"بيتير لے ايک مزيد مل ہے۔"

رات کا بھی پچھ حصہ جا گئے اور عبادت میں صرف کیا کرو۔ بیتمہارے لئے عبادت کی مزید زیادتی ہوگی۔

اس آیت میں خطاب اگر چہ پغیراسلام سے ہے۔ لیکن تھم عام ہاس سے معلوم ہوگیا کہ شب بیداری کی عبادت لین تنجد ایک مزید عبادت ہے اگر بن پڑے۔

مقام محمود

عَشَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (٢٩:١٧)

" قریب ہے کہ اللہ مجھے ایک ایسے مقام میں پہنچادے جونہایت پہندیدہ مقام ہے۔"

(اس) آیت میں مقام محمود سے مقصود ایسا درجہ ہے جس کی عام طور پرستائش کی جائے۔ فرمایا: تمہارا پروردگار (اس نماز ، بخگانه اور تہجد کی برکت سے ) تمہیں ایسے مقام پر پنجاد ہے جو عالمگیراور دائمی ستائش کا مقام ہو۔

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ جب پیٹیمبراسلام کی کی زندگ کے آخری سال گذررہے تھے اور مظلومیت اور بے سروسا مائی اپنے انتہائی ور جوں تک پہنچ چکی تھی حتی کہ خالف قتل کی تدبیروں میں سرگرم تھے الیمی حالت میں کون اُمید کرسکتا تھا کہ انہی مظلومیتوں سے فتح وکا مرانی پیدا ہو کتی ہے؟

کین وی الٰہی نے صرف کامرانی ہی کی بیٹارت نہیں دی۔ کیونکہ فنخ و کامرانی کی عظمت کوئی غیر معمولی عظمت نہ تھی۔ بلکہ ایک ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جونوع انسانی

''قریب ہے کہ اللہ تخصے ایک ایسے مقام میں پہنچادے جونہایت پہندیدہ مقام ہے۔'' حسن و کمال کا ایک ایسا مقام جہاں پہنچ کر محمودیّت خلائق کی عالمگیر اور دائمی مرکزیّت حاصل ہوجائے گی۔کوئی عہد ہو،کوئی نسل ہولیکن کروڑوں دلوں میں اس کی ستائش ہوگی۔اُن گنت زبانوں پراس کی مدحت طرازی ہوگی۔محمود نیعنی سرتا سرمدوح ہستی ہوجائے گی۔

> مَاشِفُتَ قُلُ فِيُهِ ، فَانْتَ مُصَدَّقٌ فَالْحُبُ يَقُضِىُ والْمَحَاسِنُ تَشْهَدُ!

بیمقام انسانی عظمت کی انتها ہے اس سے زیادہ او نجی جگہ اولادِ آدم کونبیں ال سکتی۔ اس سے بڑھ کر انسانی رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی سعی و ہمت ہر طرح کی بلندیوں تک اُڑ سکتی ہے۔لیکن سے بات نہیں پاسکتی کہ روحوں کی ستائش اور دلوں کی مدّ احی کا مرکز بن جائے۔

سکندر کی ساری فتو حات خوداس کے عہدو ملک کی ستائش اے نہ دلاسکیں اور نپولین کی جہال ستانیاں اتنا بھی نہ کرسکیں کہ کورسیکا کے چند غدار باشندوں ہی میں اے محمود و ممدوح بنادیتیں جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔

محمودیت اس کو حاصل ہوسکتی ہے جس میں حسن و کمال ہو کیونکدروحیں حسن ہی ہے عشق کر سکتی ہیں اور زبانیں کمال ہی کی ستائش میں کھل سکتی ہیں لیکن حسن وستائش کی مملکت، وہ مملکت نہیں، جسے شہنشا ہوں اور فاتحوں کی تلواریں مسخر کر سکیں!

غورتو کرو،جس وقت سے نوع انسانی کی تاریخ شروع ہوئی ہے نوع انسانی کے دلوں کا احترام اور زبانوں کی ستائش کن انسانوں کے حصے میں آئی ہیں۔؟

شہنشا ہوں اور فاتحوں کے جھے میں یا خدا کے ان رسولوں کے جھے میں جنہوں نے جسم وملک کونہیں ، روح ودل کو فتح کیا تھا؟

### اركان اسلام المحكم الم

یمی مقام محود ہے جس کی خبر ہمیں ایک دوسری آیت میں دی گئی ہے اور خبر کے ساتھ امر بھی ہے:

إِنَّ اللهَ وَمَلْتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ ۖ يَاۤ اَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوُا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمُا (۵۲:۳۳)

''بلاشبدالله تعالى اوراس كفرشت نى على پر درود پر صع بير اب بيروان دعوت ايمانى! تم بحى آپ ملى پر درود بيجوادرخوب اچھى طرح سلام پر هو۔''

بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کا ایک مشہدوہ معاملہ ہوگا جو قیامت کے دن چیش آئے گا جبکہ اللہ کی حمدوثناء کا عکم آ ہے تی بلند کریں گے، اور بلا شبر محمود بَت کا مقام دنیا و ترت دونوں کے لیے ہے۔ جوہتی یہاں محمود خلائق ہے، وہاں بھی دہی محمود و محمدوح ہوگ ۔

## تمكنت في الارض

اسلامي اقتذار كالمقصد

سورهٔ حج میں واضح کردیا کہ قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے اقتدار دحکومت کا اصلی مقصد کیا تھا؟ فریایا:

اِنُ مُّكَنَّهُمُ فِي الْاَرُضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَامَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوًا عَنِ الْمُنكرِ (٣:٢٢)

''یہ (مظلوم مسلمان) وہ ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں انہیں صاحب افتد ار کر دیا ( ایعنی ان کا عظم چلنے لگا) تو وہ نماز ( کا نظم ) قائم کریں گے، زکو ق کی اوائیگی میں سرگرم ہوں گے۔ نیکیوں کا عظم دیں گے اور برائیاں روکیس گے۔''

قيام مملكت كى غرض

ان ملمانوں کے اگر قدم جم گئے تو یہ کیا کریں گے؟ تمکّن فی الارض کوکن

اس کے بعد فرمایا:

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ (٣٢:٣٣)

"اور (اے پیفیر) اگریہ (منکر) تجے جھٹلا کیں تو (یہ کوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلے کتنی ہی قو میں اپنے اپنے وقتوں کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔"

یدانقلاب أی سلسلهٔ انقلاب کی ایک کڑی ہے جود نیا میں ہمیشہ بریا ہوتا رہا ہے۔ پس اگر منکرین حق اسے جھٹلا کیں تو یہ کوئی نی بات نہیں۔ پہلے بھی ہمیشہ ظلم وغرور کے متوالوں نے حق وصدافت کی آوازیں جھٹلا کیں ہیں۔

## جماعتی افتدار کی اصلی علامت

اس بات پر بھی غور کرو کہ یہاں اسلامی اعمال میں سے کسی تمل کا ذکر نہیں کیا۔ صرف قیام صلوٰ قاور ایتائے زکو قاکا ذکر کیا تو اس سے معلوم ہوا، قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کی اصلی علامت یہی دوعمل ہیں۔ جس گروہ کا اقتداران دوعملوں کے قیام سے خالی ہو، اس کا اقتدار اسلامی اقتدار نہیں سمجھا جائے گا۔

### نماز جوہرایمان ہے

سورہ مریم میں فرمایا: ان تمام نبیول نے خدا پُرتی اور نیک عملی کی دعوت دی تھی۔ وہ اُن میں سے تھے جن پر خدا کا انعام ہوا اور کامیا ہوں کے لیے چن لئے گئے۔لیکن ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے برحقیقت ضائع کر دی اور خواہشوں کے پرستار بن گئے۔ان کے نام لیواؤں کے جنئے گروہ ہیں سب کا یہی حال ہاور سب کو پی بدعملی کا نتیجہ جگتنا ہے۔ فَخَلَفَ مِنْ مَ بَعُدِ هِمْ خَلُفٌ اَضَا عُوْا الصَّلُوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَضَدُ فَ مَنْ مَ بَعُدِ هِمْ خَلُفٌ اَضَا عُوْا الصَّلُوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ مَنْ مَ بَعُدِ هِمْ خَلُفٌ اَضَا عُوْا الصَّلُوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ مَنْ مَنْ اَلَا (۵۹:۱۹)

## ع اركان اسلام المحكم محكم المحكم ا

''لیکن پھران کے بعد ایسے ان کے ناخلف جانشین ہوئے، جنہوں نے نماز کی حقیقت کھودی اور اپن نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑھکے۔سوقریب ہے کہ ان کی سرکشی ان کے آگے آگے۔''

اس آیت میں پچھلوں کی گرائی بیان کرتے ہوئے صرف "اَضَا عُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا النَّهَوَاتِ" فرمایا۔اس معلوم ہوا کہ نماز لین عبادت جوہر ایمان ہے۔اس کی حقیقت کی توسب کچھ چلا گیا۔

دراصل ایک خدا پرست اور ایک غیر خدا پرست میں عملی اخیاز اس کے سوا پھوٹیس ہوتا کہ پہلا اُس کی بندگی میں لگا رہتا ہے اور اُس کو پکارتا رہتا ہے۔ دوسرااس سے بے پرواہ رہتا ہے۔ اس لیے وُعا اور عبادت ایمان باللہ کی اصلی علامت ہوئی اور اِس لیے تمام فداہب نے اس عمل پر فدہبی زندگی کی ساری عمارتیں اُٹھا کیں۔ جو نہی بیعمل بھڑا، فدہبی زندگی کی ساری بنیاویں بل گئیں۔

#### كاميابيون كاراز

پغیراسلام اوران کے ساتھیوں سے خطاب ہے:

فَاعُبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ (١٥:١٩)

"لیعنی دو باتوں میں کے رہو، ساری بی کامیابیاں انہی سے ملیں گ، اس کی عبادت کرواوراس کی راہ میں جتنی مجمی مشکلات پیش آئیں، جھیلتے رہو۔"

اصلاح نفس اورا نقلاب حال

صبراورنماز دو بڑی روحانی تو تیں ہیں، جن سے اصلاحِ نفس اور انقلاب حال میں مدد لی جاسکتی ہے۔

وَاسۡتَعِیۡنُوا بِالصَّبُرِ وَالصَّلُوةِ ﴿ وَاِنَّهَا لَكَبِیْرَةٌ اِلْاَعَلَے الْحَاشِعِیُنَ٥ الَّذِیْنَ يَظُنُونَ اَنَّهُمُ مُلاَقُوا رَبِّهِمُ وَانَّهُمُ اِلَیْهِ رَاجِعُونَ ٥ (٣٢-٣٩)

"اور (دیکھو) مبر اور نماز (کی قوتوں) سے (اپنی اصلاح میں) مددلو (نفس کی برائیاں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوگئی ہوں، مبر اور نماز کی روح انہیں مغلوب کرلے گی لیکن (یادرکھو) نماز ایک ایساعمل ہے (جوانسان کی راحت طلب طبیعت پر) بہت ہی شاق گزرتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا اور (بلاً خر) اس کے حضور لوٹنا ہے، تو ال پریمل شاق نہیں گزر سکنا (بلکہ وہ تو اس میں سرتا سرلذت محسوں کرتے ہیں!)"

### جماعتى قوت كااستقرار

نماز اور زکوۃ یعن قلبی اور مالی عبادت کی سرگرمی ایک ایسی حالت ہے جس سے جماعت کی معنوی استعداد نشو ونما پاتی ہے جس جماعت میں مدیر گرمی موجود ہو، نہ تو وہ راہِ راست سے برگشتہ ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کی جماعتی قوت میں خلل پڑسکتا ہے۔ وَاقِیْمُوا الصَّلُوةَ وَالْتُوا الرَّكُوةَ الرَّمَا تُقَدِّمُوا الِاَنْفُسِكُمُ لاَ مِنْ خَيْرِ وَاقْدِمُوا الْاَنْفُسِكُمُ لاَ مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ وَانْدُاللهِ مِنْ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ ٥ (١٠:١١)

"اور نماز تائم کرواور زکوة ادا کرو (تاکیتمباری معنوی نشو ونما ہواورتم راه ایمان پس استوار ہوجاؤ) یا در کھو، جو پکھی ہم آپ لیے نیکی کا سرمامیہ پہلے سے فراہم کر لو کے واللہ کے پاس اس کے نتائج موجود پاؤ کے۔ (ایسی مستقبل پس اس کے نتائج وثمرات فاہر ہوں گے رہا ہے۔"

## تقوينب رُوح

نمازك حقيقت به به كه الله كـ ذكر وقر سے روح كوتقو بَت الله عَلَى ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ امْنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ \* اِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِيُن(١٥٣:٢)

''اے پیروانِ دعوت ایمانی! صبراور نماز ( کی معنوی قوتوں) سے سہارا پکڑو ( بین دوقو تیں جیں ، جن کے ذریعے تم راہ عمل کی مشکلوں اور آ زمائشوں سے عہدہ برا

## ر اركان الله المحالية من المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المح

ہو سکتے ہو، یفین کرواللہ، ( کی نصرت) صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔'' جس جماعت میں بید دونوں قو تیں پیدا ہوجا ئیں گی، وہ مجھی نا کامیاب نہیں ہو سکتی۔ فنتر سیدیں نا

فنتح مندى كاظهور

مورہ طلہ میں فرمایا اگر پہلے ہی سے اللہ کا بیرقانون موجود نہ ہوتا کہ انکار و برعملی کے نتائج اپنے مقررہ وقت اور مقرر حالت کے مطابق ظہور میں آئیں، تو بیلوگ اپنی سرکشیوں کی وجہ سے کب کے ملزم ہو چکے تھے۔لیکن یہاں ہر گوشہ میں رحمتِ الہی نے ڈھیل دے رکھی ہا درضروری ہے کہ مقررہ وقت کا انتظار کیا جائے۔

لیکن بیا تظارکس طرح کیاجائے؟ اس طرح کرتم صبر وصلوہ کی روح سے معمور جوجاؤ۔

یکی وہ دو عضر ہیں جن سے ہر طرح کی کامرانی فیحمند کی ڈھل سکتی اور ظہور ہیں آسکتی ہے!
وَلَوُ لاَ کَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنُ رَبِّحَ لَكَانَ لِزَاهَاوٌ اَجَلٌ مُسَمَّى وَ فَاصِبِرُ عَلَی مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّحَ فَبُلَ طُلُوعِ السَّمْسِ وَقَبْلَ غُولُ بِهَا عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِحَ فَبُلَ طُلُوعِ السَّمْسِ وَقَبْلَ غُولُ بِهَا وَمِنُ اَنَاقَ اللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ اللَّ

يحرفر مايا:

وَ أَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا (١٣٢:٢٠) "اوراپ گفروالوں كوبھى تماز كائتم دےاوراس پرمضوطى كے ساتھ جم جاؤ\_"

## اركان اسلام المريد والمريد المريد ال

## سعادت کی خوشخری

بَشِرِ الْمُخْبِتِيْنَ 0 الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَالصَّبِرِيْنَ عَلْرِ مَآاصَابَهُمُ وَالْمُقِيْمِي الصَّلُوةِ (٢٥-٣٥-٢٥)

''اور (اے پیغیر!) عاجزی و نیاز مندی کرنے والے بندوں کو (کامرانی وسعادت کی) خوشخری و سے دو،ان نیاز مندان حق کوجن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے ول لرزا تھتے ہیں، جو ہر طرح کی مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں، جو نماز پر صنے اورائس کی درنیکی میں کوشاں رہجے ہیں''

## مومن کی زندگی

(سورہ مومنون کے نزول کے دقت) مسلمانوں کی ایک چھوٹی ہی جماعت مکہ میں پیدا ہوگئ تھی اور دعوت تق کے فیضان نے اس کے خصائص اسلامی آشکارا کردیئے تھے۔
پیر اور گئ تھی اور دعوت تھی جواس شفا خانہ سے تندرست ہوکرنگلی۔اب طبیب ان کی طرف اشارہ کر کے کہ سکتا تھا کہ جے میری البت میں شک ہو، وہ انہیں دیکھ لے۔جو طبیب ایے نسخ شفا سے ایسی تندرست رومیں پیدا کردیتا ہے، وہ طبیب ہے یانہیں؟

یہ جماعت اپنے خصائص ایمانی اور عمل میں دعوت کی صدافت کی ایک مشہور دلیل بن گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کی سورتوں میں جا بجا اس کے اعمال وخصائص کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔

قرآن مجید کے زدیک ایمان وعمل کے مرقع میں سب سے زیادہ نمایاں (چند) خط و خال (بتلاسے) ہیں، جس زندگی میں بیہ خصائص نہ ہوں، وہ مومن کی زندگی نہیں سمجی جاسکتی ، ان میں سب سے اوّل نمبر نماز کی محافظت اور اس کا خشوع وخضوع کے ساتھ اوا کرنا ہے۔

قَدُ ٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ0 الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلَوتِهِمُ خَشِعُونَ (٢٣١-٢)

#### الكان الله معرف معرف معرف معرف المعرف معرف معرف المعرف معرف المعرف المع

" بلاشبه ایمان لانے والے کامیاب ہوئے (کون ایمان لانے والے؟) جواٹی نمازوں میں خشوع وخضوع رکھتے ہیں'۔

'' کا پورامغہوم کسی آیک لفظ میں ادانہیں کیا جا سکتا۔تم کسی باہیبت اور اجلال والے مقام میں کھڑے ہوجاؤ ،تو تمہارے ذہن وجسم پرکیسی حالت طاری ہوجائے گئا۔ ایک ہی حالت کہتے ہیں۔ گی؟الیک ہی حالت کوعر بی میں خشوع کی حالت کہتے ہیں۔

پھر فر مایا:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُوتِهِمُ يُحَافِظُونَ (٩:٢٣)

''اور(وہ موُن ایسے ہو گئے ہیں کہ )ا پنی نماز دل کی گلہداشت سے عافل نہیں ہوتے۔'' موُمن وی ونبوت کی ہدایت اور علم ویقین کی روثنی اپنے سامنے رکھتا ہے۔اس لیے فلاح وسعادت کی شاہراہ سے بھی نہیں بھٹک سکتا۔

قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُلئى ِ وَأُمِرُنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ۞ وَاَنُّ اَقِيْمُوا الصَّلَوٰةَ (٢:١٤-٢٢)

''خداکی ہدایت تو وہی ہدایت کی حقیقی راہ ہے (جو ہمیشہ ہے موجود ہے) اور ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے آ گے سمر اطاعت جھکا دیں (اس کے سواکوئی نہیں جو بندگی و نیاز کا مستحق ہو) نیز ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔''

سيامومن

یچامون وہ ہے جس کی روح خدا پری سے معمور رہتی ہے، جس کا ایمان گھٹے کی جگہ برابر پڑھتار ہتا ہے، جونماز قائم رکھتا اور خداکی راہ پیل خرج کرنے سے بھی نہیں تھکتا۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَاِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اِينُهُ ذَا دَتُهُمُ إِيْمَانًا وَ عَلْے رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصّلوٰ قَ وَمِمًّا رَزَقْنَهُمُ يُنْفِقُونُ (٣٠٤٠)

"مومنول كى شان تويد ہے كه جب الله كا ذكركيا جاتا ہے تو ان كے دل والى جاتے

ه اركان اسلام المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكافرة المكاف

ہیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ ہر حالی میں اپنے پروردگار پر بھروسدر کھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو پچھ دے رکھا ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں۔'' بیآ یت اس بات میں قاطع ہے کرقر آن کے زدیک ایمان ہر حالت میں یکسال نہیں رہتا۔ وہ گھٹتا بھی ہے نفس تقدریق کے لحاظ ہے سب برابر ہیں، کیفیت ویقین میں تفاوت ہے۔

ماييناز يحميل شعاراسلامي

سورہ ج میں مسلمانوں سے خطاب ہے:

الله کی بندگی و نیاز میں سرگرم رہو-تمہارے سارے کام خیروفلاح پر بنی ہوں۔ اگر
 حسن عمل کی بیروح تم میں بس گئی تو پھر تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہے۔
 يَا آئِهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا الو تَكُفُوا وَاسْجُدُوا وَاغْبُدُوا رَاغُبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
 الْخَدِّرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ٥ (۷۲:۲۲)

''مسلمانو! رکوع میں جھو، تجدے کرد، اپنے پروردگار کی بندگی کرواور جو کچھ کرو نیکی کی بات کرو، عجیب نہیں کہ اس طرح بامراد ہوجاؤ۔''

۲) جهادنی الله تمهاری زندگی کا شعار مو:

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ \* (٤٨:٢٢)

''اور الله کی راہ میں جان لڑا دو، اس راہ میں جان لڑا دینے کا جوحق ہے۔ پوری طرح ادا کرو۔''

''جہاد'' کے معنی کمال درجہ کوشش کرنے کے ہیں، پس مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش جوا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش جوا کیہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے کے کوشش جوا کی اللہ کے لیے کرنی چاہیے کیونکہ تمہاری سعی کا نصب العین اس کے سوااور پچھ نہیں۔ یہ کوشش نیت سے بھی ، مال سے بھی ، وال سے بھی ، وال سے بھی ، وال سے بھی ، وال سے بھی ،

٣) اس في تهيس بركزيدگ كے ليے فن لياب: هُوَاجُتَبْكُمُ

س) اس نے تہمیں دین کی بہتر راہ وکھادی ،اس بہتری کامعیار کیا ہے؟ یہ کہ کی طرح کی تنگی اور رکاوٹ اس میں نہیں ہے، سب سے زیادہ سہل ،سب سے زیادہ اس میں نہیں ہے، سب سے زیادہ سکت رکھنے والی، حَنِیْفِیَةُ سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ فکر وعمل کی وسعت رکھنے والی، حَنِیْفِیَةُ السَّمْحَةُ، لَیْلُهَا کَنَهَادِهَا!

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّينِ مِنْ حَوَجٍ \* (٧٨:٢٢) " تنهار عليه ين بس كى طرح كى تَكْنِيس ركى "

انسان پرفکر عمل کے ارتقاء کی راہ جس بات نے روک رکھی ہے، وہ یہی وین کی تنگی اور رکاوٹ ہے۔ اس تنگی نے اس طرح انہیں جکڑ بند کر رکھا ہے کہ ایک قدم بھی وسعت و بلندی کی طرف نہیں اٹھا سکے۔اللہ نے اس جکڑ بندی ہے تہمیں نجات دے دی اور بیاس کا بدے سے بردا احسان ہے جوکسی انسانی گروہ پر ہوسکتا ہے۔

 ۵) بیتنگیاں جس قدر ہیں، بعد کو پیدا کرلی گئیں۔اصل دین میں نہتیں جو تمہارے بزرگ ابراہیم کا دین تھا۔ای دین خالص کی راہ تم پر کھول دی گئی۔ مِلَّةَ اَبِیْکُمْ اِبْوَاهِیْمَ طَلِی (۲۸:۲۲)

''وہی طریقہ تمہارا ہوا جوتمہارے باپ ابراہیم کا تھا۔''

 ٢) اس نے تمہارانام ' مسلم' رکھا کیونکہ دین خالص اوّل دن سے ' اسلام' بی ہے لینی قوانین حق کی اطاعت کا یمی نام پہلے تھا یمی اب ہوا۔ هُوَ سَمْ کُهُ الْمُسْلِمِینُ مِنْ قَبْلُ وَفِی هَذَا (۲۸:۲۲)

ھو مستعظم المصليومين مين قبل ويتي ملك (١١٠٠٠) "اس نے تمہارا نام سلم ركھا تھا چھلے وقتوں ميں بھي اوراس قرآن ميں بھي۔"

ے) حمہیں اس لیے چنا گیا کہ اللہ کارسول تمہارے لیے شاہد ہواورتم تمام انسانوں کے لیے تم ابناچ اغ اس سے روش کرد گے اور تمہارے چراغ سے تمام دنیا کے چراغ روش ہو تکیس گے: کی چراغ ست دریں خانہ کہ از پر تو آ ل ہر کھای گری، انجمنے ساختہ اند! لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيُدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (٢٨:٢٢)

''اور بیاس لیے کیا تا کہ رسول تمہارے لیے (حق کا) گواہ ہو ( یعنی معلم ہو ) اور تم تمام انسانوں کے لیے''

٨) سيفرض كيونكر انجام پاسكتا ٢٠١٠ طرح كه نماز قائم كرو، ذكوة كا نظام استوار
 ٨) كرواور انتدكاس بارامضبوط پكرلو:

فَاقِيْمُوا الصَّلَوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ (٢٨:٢٢)

هُوَ مَوْلُكُمُ ٢ فَنِعُمَ الْمَوُلَى وَ نِعُمَ النَّصِيرُ (٢٨:٢٢)

'' پس نماز کا نظام قائم کرو، زکو ة کی ادائیگی کا سامان کرو\_الله کاسهارامضبوط پکژلو و به تنهارا کارنساز ہے ادر جس کا کارساز الله ہوتو وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے ادر کیا بھی اجھامہ دگار!''

یہاں سے دوباتیں قطعی معلوم ہو گئیں۔

ا) ایک ید کدوین کی حیائی کی سب سے بڑی کسوٹی یہ ہے کداس میں تنگی ورکاوٹ ندمو۔

۲) دوسری میہ بات کرمسلمانوں کے لیے دینی نام صرف مسلمان ہی ہے اس کے سواجو
 نام بھی اختیار کیا جائے گا، وہ اللہ کے تھبرائے ہوئے نام کی نفی ہوگا۔

پس مسلمانوں مے مختلف فرقول، فرہوں اور طریقوں نے جوطرح طرح کے خودساخت نام گھڑ لیے ہیں اور اب انہی سے اپنی پہیان بنانا چاہتے ہیں، وہ صریحاً "سَمَعْکُمُ الْمُسْلِمِینَ،" سے انحراف ہے۔

## فيصلدنزاع تارك الصلؤة

(سورہ تو بہ میں (بیہ بات قطعی طور پر داضح ہوگئ کہ جس بات کے بعد ایک جماعت مسلمانوں کی جماعت تشکیم کی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور عمل میں دو باتیں ضرور آجا کیں بعنی نماز کی جماعت کا قیام اور زکو ق کی ادائیگی:

#### الكان اسلام المحكم الم

فَانُ تَابُوُا وَاَقَامُوُا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمُ (۵:۹) ''پحراگرابیا بوکده ه بازآ جائیں ، نماز قائم کریں اور ذکو ة اواکریں توان سے کی طرح تعرّض نہ کیا جائے۔''

اگریددومملی با تیں ایک جماعت میں مفقود ہیں تواس کا شار مسلمانوں میں نہ ہوگا۔ اس اعتبار ہے ایک فرد کی حالت میں اور ایک جماعت کی حالت میں جو فرق ہے، اے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔اگر ایک فرد قیام صلوٰ قاورادائے زکوٰ قامیں کوتا ہی کرتا ہے تو گنہگار ہے لیکن ایک جماعت نے بہ حیثیت جماعت کے ترک کر دیا تو اسلامی زندگی کی بنمادی شناخت کھود کی اور وہ مسلمان نہیں۔

ان چندلفظوں میں تمہیں اس تمام نزاع کا فیصلہ ل سکتا ہے جوتارک الصلوٰۃ کے باب میں چلی آتی ہے، بشرطیکہ غور وفکر سے کام لو۔

## منافق کی نماز

منافقوں کے اعمال و خصائص (میں بتلایا ہے کہ جب) وہ نماز کے لیے کھڑ ہے ہوں گے تو کا ہل کے ساتھ ، گویا مارے باندھے کھڑے ہوں گے تو کا ہل کے ساتھ ، گویا مارے باندھے کھڑے ہوگئے ہیں۔ دکھاوے کے لیے تھوڑی بہت قر اُت جلد جلد کرلیس گے اور نماز پٹک کرالگ ہوجا کیں گے۔خشوع وخضوع اور دل کالگاؤ ، ان کی نماز میں نہ ہوگا۔

وَإِذَا قَامُواْ اِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُ وُنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ اِلَّا قَلِيُلاً <sup>لا</sup> مُّذَبُذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ َ <sup>لَّ سَلَ</sup> لاَّ اِلَى هَٰوُلَاۤ ءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰوُلَآءِ (١٣٣٣ـ١٣٣:٣)

"اور جب بیر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کا بلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں او کا بلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں (جیسے کوئی مارے باندھے کھڑا ہوجائے) محصل اوراللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر برائے نام۔ کفراورا بمان کے درمیان متر ڈ دکھڑے ہیں کہ إدھر ہیں نا اُدھر، اِن کی طرف ہیں نا اُن کی طرف ہیں نہ تو مسلمانوں کی طرف ہیں، نہ

اخوت دین کا قیام نماز ہے

فَإِنُ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَاخُوَانُكُمُ فِي الدِّيْنِ (١:٩)

"بہر حال اگرید (لوگ اپنی مشر کا خدوش ہے) یاز آجا کیں، نماز قائم کریں، زکو ۃ ادا کریں تو (پھر ان کے خلاف تمہارا ہاتھ نہیں اُٹھنا جاہیے) وہ تو اب تمہارے وینی بھائی ہوگئے۔"

## تيسرّ ات ِصلوٰة

طهارت

عبادت اسلامید کی آسانیوں میں، تیم خداکی دی ہوئی یادگار آسانی ہے، اس کے برکات کاظہورزیادہ ترسنر میں ہی ہوتا ہے۔

آ بخضرت پیخداور محابہ کرام (رضوان الله علیم) کا سفراکٹر جہادی کے لیے ہوا کرتا تھا اس لیے سفر ہی ہیں مسلمانوں کو یہ عطیہ اللی بھی دیا گیا۔ چنا نچہ ایک سفر میں حضرت عائشہ آپ ہی کے ساتھ تھیں۔ سوءا تفاق سے داستے میں ان کا ہار کم ہوگیا آ مخضرت علی تھا تھا تمام صحابہ کے ساتھ اس کے ڈھوٹھ ھنے کے لیے تھ ہر گئے۔ لیکن منزل پر دور تک پائی کا نام ونشان نے تھا۔ صحابہ نے حضرت صدیق یہ سے اس کی شکایت کی۔ اُنہوں نے حضرت ما تھا تھا مو و کوائن مصیبت میں جتلا کر رکھا عائشہ یہ پرنا راضی خاہر کی کہتم ارکی کو تھا تھا م تو م کوائن مصیبت میں جتلا کر رکھا ہے، چنا نچہ ای موقعہ پر آ بیت تیم نازل ہوئی اور تمام صحابہ سرت کے لیجے میں پکارا شھے: ماھی بِاوَّل بَو سَکِو کَمُنْ اِلْ اَبِی بِکُو (ہناری)

BestUrduBooks.wordpress.com

"اے آل الی برایہ کھتمباری پہلی ہی برکت نہیں ہے!"

#### عتق المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية المورية

نماز قصر،افطار صوم کی وجہ

حالت سفر میں قصر اور رمضان میں افطار صوم کی اجازت بھی جہاد ہی کی راہ میں آ سانیاں پیدا کرنے کے لیے دی گئی ۔قرآن کریم کی آیات قصر میں صاف طور پر جہاد کے موقع کا ذکر او پرگزر چکا ہے۔حضرت عائشہ یو فرماتی ہیں کہ تھم قصر دراصل جہاد کے لیے ہوا تھا۔ (بناری)

## وضوكا حكم نعمت خداوندي

فرمایا، خدانہیں چاہتا کہ مہیں کی طرح کی مشقت اور تنگی میں ڈالے، یعنی وضو کا تھم اس لینہیں ہے کہ تمہارے پیچھے بے جاقیدیں لگادی جائیں۔ بلکہ مقصودیہ ہے کہ تم میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہواور تمہیں طہارت اور شائنتگی رکھنے والی جماعت بنا کرتم پراپنی تعمتِ ہدایت بوری کردے۔

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَالْدِيكُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمُ اللَّهِ وَالْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَمْبَيْنُ وَإِنْ كُنْتُمْ مُّرُطَى اَوْعَلَے سَفَرِ الْكَمْبَيْنُ الْفِسَاءَ فَلَمْ تَحِلُوا مَآءً وَ جَآءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهُ مَن الْغَائِطِ اَوْ لَمُسْتُمُ النِسَآءَ فَلَمْ تَحِلُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَايْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِينُهُ فَتَعَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَايْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِينُهُ اللّهُ لِيَحْقِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِينُهُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ يَعْمِنَةُ عَلَيْكُمْ وَلَيْتِمَ يَعْمِنَةً عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيْتِمَ يَعْمِنَةً عَلَيْكُمْ لَعُلِيمُ الْمُسْتُولُ الْمُعْلِمَ لَهُ لِيلُهُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَ يَعْمِنَهُ عَلَيْكُمْ لَعُلِيمُ لَعَلَيْكُمْ وَلَيْتِمَ عَلَيْكُمْ لَعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ وَلَيْتُهُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلَيْتُهُمْ وَلَيْنَ لِيلُهُ لِيلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيلُولُهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِيلُهُ لِلللّهُ لَا لَهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ لَا لَهُ لِللّهُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لِيلِيمُ لَعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ لَلْمُ لَلْكُمْ لَعُلُولُ وَلَالِكُمْ لَلْكُمْ لَاللّهُ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَمْ لَعُلَالُهُ مُن اللّهُ لَلْمُعُمْ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَا لَهُ اللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُمْ لَعُلَالُهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ "مسلمانو! جبتم نماز کے لیے آمادہ ہوتو چاہیے کداپنامنداور ہاتھ کہنیوں تک دھولو۔ اگر نہانے ک دھولو۔ اگر نہانے ک دھولو۔ اگر نہانے ک حاجت ہوتو چاہیے کہ (نہاکر) پاک صاف ہوجاؤ۔ اور اگرتم بیار ہو (اور پانی کا استعال معزبے) یاسفر میں ہو (اور پانی کی جبتو دشوار ہو) یا ایسا ہو کہتم میں سے

کوئی جائے ضرور سے (ہوکر) آیا ہو، یاتم عورت کے پاس رہے ہواور پانی میسر

ندآ ئے تو اس حالت میں چاہیے کہ (وضو کی جگہ) پاک مٹی سے کام لواور (طریقہ

اس کا یہ ہے کہ (اپنے منداور ہاتھوں پر اس ہے سے کرلو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تہمیں کی

طرح مشقت اور تکی میں ڈالے، بلکہ چاہتا ہے (اس طرح کے اعمال کے ذریعہ) تہمیں

پاک وصاف رکھے نیز یہ کہ (تہمیں ایک شائستہ ترین جماعت بناکر) تم پر اپنی فعمت

(ہدایت) بوری کروے تا کہ تم شکر گزار ہو (یعنی اللہ کے قدرشناس ہو)۔''

دومری جگہ آتا ہے:

وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُطَىٰ اَوُعَلَے سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لَمُسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۖ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفَوْرًا (٣٣٣)

"اوراگرتم بیار ہو، یا سفریس، یاتم میں ہے کوئی آدی جائے ضرور سے فارغ ہو کر
آئے، یا ایسا ہو کہتم عورت کے پاس رہے ہواور (وضواور عسل کے لیے پائی میسر
ندآئے، تواس صورت میں چاہیے کہ پاک زمین سے کام لو (طریقہ اس کا بیہ ب
کرزمین پر ہاتھ مارکر (چرے اور ہاتھوں کا مسح کرلو۔ بلا شبہ اللہ درگزر کرنیوالا اور
بخش دیے والا ہے۔''

ی میں اگر پانی میسرندآئے، یا بیاری مانع ہو، تو دضواور خسل کی جگہ تیم کرلو،لیکن کسی حال میں نماز ترک نہ کرو۔ حال میں نماز ترک نہ کرو۔

## مدارج فرضيت نظام عبادات اسلاميه

اسرار نقذيم وتاخير

اسلام ایک دین قیم ہے۔ ترتیب ونظام اسکی حقیقت میں داخل ہے۔ پس ضرور ہے کہ عبادت کی فرضیت کی تقدیم و تاخیر میں بھی اسرار وعلل پوشیدہ ہوں اور تدبر وتفکر سے کام لیا

ر ارکان اسلام کو میں میں میں میں اور اور اسلام کی میں میں میں میں میں میں میں ایک اور انہم کات بوشیدہ ہے۔ جائے تو فی الحقیقت نماز کی تقدیم اور روزے کی تاخیر میں ایک وقیق اور انہم کلتہ بوشیدہ ہے۔

### مجبورانه تفوى

اگر ہمارے پاس غذائے لطیف نہیں، آب خوشگوارنہیں، زوجہ جیلے نہیں، غرض وہ متمام چیزیں نہیں جن کے استعال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو الی حالت میں ان تمام چیزوں سے مند موڑ لینا کوئی حقیقی تقویٰ نہ ہوگا بلکہ ایک مجبوری کی شکل ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ روزہ نہ رکھیں، جب بھی ون بھرفاقہ ہی ہے گزرہوتی ہے۔ پس اگر مکہ میں روزہ فرض کردیا جاتا تو وہ ایک تشم کا مجبور انہ تقویٰ ہوتا۔

قوت ایمانی اور ضبط نفس کی دلیل

کیکن مدینہ کی حالت اس سے مختلف تھی۔ وہاں زمین اپنے نمزانے اہل رہی تھی۔ خوبصورت کنیزیں ہرطرف سے آ آ کرجمع ہورہی تھیں۔

فتوحات کے آغاز نے طرح طرح کی نعتوں کے انبار لگا دیئے تصاور آزادی کے احساس نے ان جذبات کواور بھی مشتعل کر دیا تھا۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص ان لذا کذ طیبہ سے احتر از کرتا تو یہ بےشباس کی قوت ایمانی اور ضبطِ نفس کی دلیل ہوتی۔

## صبروتو کل کی آ زمائش گاہ

اسلام در حقیقت صبر وتو کل کی ایک آنر مائش اور زمد و تقوی کی امتحان گاہ ہے۔اس لیے صبر وقناعت کے لیے اس نے مسلمانوں کے زمد و تقویٰ کو زور کے ساتھ آنر مایا اور ایسے وقت میں آنر مایا جبکہ لغزش اور تھوکر کے اسباب فراہم ہونا شروع ہو گئے۔

## سب سے پہلے نماز فرض ہوئی

تفذیم زمانی کے لحاظ ہے تمام فرائض میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ابتداء میں اگر چہ بینہایت سادہ ومخضرعبادت تھی۔ تا ہم تکبیر وہلیل اور قر اُت سے اس کا پیکرِ روحانی ری ارکان اسلام میں دی ہوری کی دیا ہے۔ استرہ کی خالف کی دیا ہوری کی مقدس آ ستن گونجی تھیں تو خالی نہ تھا۔ جب کفراور مکہ کی فضاء میں قر آن مجید کی نامانوس مگر مقدس آ ستیں گونجی تھیں تو کفار نے کفار اس مختصر عبادت میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر یہ کو کفار نے نماز میں قر اُت سے صرف اس بناء برروک دیا تھا کہ اس کا اثر ان کے بال بچوں پر شدت کے ساتھ پڑتا تھا اور انہیں خوف تھا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہوجا کیں۔

روزہ نماز کے بعد فرض ہوا

کیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تو پہلے ہی روز فرض کر دی گئی مگر روز ہ سنہ ۲ ھ میں فرض ہوا۔ جبکہ مال غنیمت سے مدینہ کا دامن بھر گیا تھا اور تکبیر وہلیل کی صداؤں کو ایک فضائے غیرمحدودل گئی تھی۔

مناسبت وصلوة وصيام

نماز ایک محتسب ہے، جوہم کوہر برائی سے بچاتی ہے:

إِنَّ الصَّالُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُولِ (٣٥:٢٩)

''حقیقت میں نمازتمام بداخلا قیوں ،اور برائیوں سے روکتی ہے۔''

کیکن محض احتساب سے تقویٰ حاصل نہیں ہوسکتا۔طبیب ہم کو پر ہیز بتا تا ہے اور ہم اس کی ہدایت پر ممل نہیں کرتے تو اس کے پر ہیز کااصل مقصد یعنی صحت حاصل نہیں ہوتی۔

نماز کے احتساب کا نتیجہ

نماز ہم کوتقویٰ کی راہ دکھاتی ہے۔لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم کونماز کے احتساب کا نتیج عملی صورت میں دکھا دیتی ہے۔نماز ہم کوتقویٰ سکھاتی تھی اور ہم نے روزے میں تمام منہیات سے احتراز کر کے تقویٰ حاصل کرلیا۔ پس نماز کا اصلی نتیجہ روزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نماز کے بعد فرض کیا گیا کیونکہ نتیجہ بھی اصل علت سے منفک نہیں ہوسکتا۔

#### 

#### زكؤة كادرجة تيسراب

## حج ،عبادات سه گانه کا جامع مرقع

### استفتاءنماز بإجماعت

## شارع کی آ سانی

نماز ہنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کی نسبت متعدد احادیث منقول ہیں۔ بڑی تاکیداس امر کی ہے کہ جماعت ترک ندکی جائے۔ اہمیت اور ضرورت اس کی اہل بصیرت سے پوشیدہ نہیں۔ بسبب تائید کے علاء دین اس خیال سے

### شخصی رائے

اگر مجھے رائے دینے کا موقع ہوتا تو میں ضرور یہ کہتا کہ جس مقام پر پندرہ ہیں مسلمان ہوں اور وہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہوں، اذان کے ساتھ ہی نہ آئیں اور اپنے کاروبار میں گئے رہیں تو ایسے موقع پر تین محضوں سے جماعت نہیں ہوتی بلکہ سب کو جمع ہو کر نماز اوا کرنی چاہیے۔لیکن جولوگ پہلے سے تیار ہوں، اس مبارک اور مفید سنت کے اوا کرنے کی غرض سے دوسروں کے آنے کا قدرے انظار کرلیں۔اس زمانہ میں تونی صدیا نج آئے گا قدرے انظار کرلیں۔اس زمانہ میں تونی

ہرمسلمان کے لیے بیلازی گردانا جائے کہ جس قدر آ دمی اس کے مکان میں ہوں، ان کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرے ادر اس قدر تخق سے پابندی ہونی چاہیے کہ بلا عذر شرع کوئی نہ چھوٹے۔

## پابندی جماعت اور میرِ محلّه

جس طرح ہر خص کواپے مکان کی حد تک جماعت کی پابندی لازم ہوگی، ای طرح اگر شہر ہے تو اہل محلہ کے لیے بھی پانچوں وقت محلّہ کی مجد میں جمع ہو کر نماز ادا کرنے کی پابندی ہونی چاہیے۔ اگر کاروبار دنیوی کا لحاظ کیا جائے تو محلے کی مجد کے متعلق چند نمازوں کی رعایت دی جائے گر جہاں لوگ اپنا کام کرتے ہوں، جہاں ہدہ نوکر ہوں، وہاں جس قدرلوگ ہوں، ان سب کو جماعت کی یابندی کرنی چاہیے۔

#### ر اركان اسماع معد ما معد ما معد ما معد ما معد ما معد ما معد معد ما معد ما معد ما معد ما معد ما معد المعدد الم

## نماز کمیٹیوں کا تقرر

ان أمور کی پابندی و گرانی کے لیے اگر شہر ہوتو دو خص میر محلہ مقرر ہوں، اگر کوئی کارخانہ یا بل ہے تو دو چار خص لیڈر مقرر ہوں اور وہ نماز باجماعت کی پابندی کرائیں۔ای طرح اب اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ برمحلہ کی مجد بیں جعد کی نماز ادا کی جائے اور محلہ کے مسلمان جمع ہوں اگر قصبہ ہے، آبادی کم ہوتو ایک بی مجد جامع میں جعد ادا کریں۔ شہر ہے، آبادی زیادہ ہوتو چاریا تمین مساجد جعد کی نماز کے لیے متحب کی جائیں۔ امتخاب کے لیے ہرمحلہ کے میر محلہ اور شہریا تصبہ کے قاضی و خطیب کی کمیٹی بنائی جائے اور ان کی رائے سے بلحاظ آبادی و ضرورت و فاصلہ مساجد متحب کی جائیں اور اس کی پابندی میں سر مُوفر تی نہو۔

#### طريقة سلف كالحاظ

سلف کے مسلمانوں میں انہیں جماعتوں کے اندر جملہ اُمورِ علین طے ہوا کرتے ہے۔ ہرمسلمان کورائے دینے کا موقع ملتا تھا۔ مسلمانوں میں جولوگ نمازنہیں پڑھتے ہیں، وہ بلائے جا کیں لیکن ان پر تخق نہ کی جائے بلکہ نہایت نرمی سے بتلایا جائے کہ نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یقین ہے کہ جس قدر مسلمان ہوں گے، سب شریک ہو جا کیں گے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت صاحبانِ تفکر سے بوشیدہ نہیں۔

## فرائض محلّه اورصدر سميني

میں نے اس کی بنا ڈال دی ہے، ہرمسلمان کا فرض ہے کہ اس میں جس قدر کامیا بی
ہواس کی فہرست مرتب کر رکھے۔ فہرست میں ہرمسلم کے دستھ لے رکھیں۔ میرِ محلّہ اپنا
فرض ادا کریں اور صدر کمیٹی کے لوگ اپنا فرض ادا کریں۔ اس طریقہ سے ہرمقام کے لیے
ایک معقول جماعت مرتب ہوجائے گی۔ ضرورت کے دفت بھی لوگ آپس میں ایک
دوسرے کے دست و بازو بن جا کمی سے اور اس طوح وہ جو کام کریں گے نہایت عمدگی

# ر ارکان اسلام کی مصرف میں مصرف اللہ میں مصرف میں مصرف اسلام کی اسلام کی مصرف میں مصرف میں مصرف میں اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کی اسلام کی کی اسلام کی کی

#### جواب فتؤى اورتائيدمولانا

"جَزَا کُمُ اللهُ لَهُ اللهُ وَإِيَّاکُمُ حَمِيَّهُ الْإِسْلاَمُ" مسَله نماز، پابندی جماعت و شرکت اوقات بخسه مساجد، آبک اہم ترین اور مقدم ترین مسائل وقت میں سے ہے اور اس کا عملی طریق پر انتظام، اقدام والتزام اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی اقلین ذمہ داری ہے۔

## مسلمانوں کا قدرتی انجمن سے تغافل

## خطبات جمعه وعيدين

رشدو مدايت كادائكي ذريعه

جمعہ کا اجتماع اور حکم خطبہ مسلمانوں کی فلاحِ دارین کا دسیلہ عظمیٰ تھا۔اس سے مقصد بیرتھا کہ ہفتے میں ایک بارلوگوں کو ان کی حالت اور ضرورت کے مطابق ہدایت وارشاد کی دعوت دی جائے اور بیرکام امر بالمعروف وٹہی عن المنکر کا ایک دائی ذریعہ ہو۔

#### خلفاء سلاطين سلف كامعمول

خطبہ دراصل ایک وعظ تھا جیسا کہ وعظ ہوتا ہے۔ آنخضرت می ہے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کا بھی یہی حال رہا اور تمام عربی حکومتیں جواس کے بعد قائم ہوئیں ، ان میں بھی خلفاء سلاطین کو مساجد کے منبروں پر وعظ کرتے ہوئے تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت خطبہ کے لیے کتب صحاح کے ابواب متعلق جعد کی احادیث دیکھنی جا ہمیں۔

### اعمال اسلامی کی حقیقت سلبی

لیکن جاری اصلی مصیبت جارے حالات نہیں بلکہ نتائج ہیں جن کا اصلی منبع جارے اعمال کی تحریف و نتی میں ہے کہ وہی حقیقی علل و اسباب ہیں۔ شخصی حکومتوں کے قیام، مجمی سلاطین کی کثر ت، سنت خلفاء راشدین کے ضیاع اور جہل و خفلت کے استیلاء نے ہراسلامی عمل کو ایک لباس ظاہر دے کراس کی روحِ حقیقت سلب کر لی ہے، خطبہ جمعہ اور عیدین و نکاح کا بھی بھی حال ہے۔

#### سب سے بوا قاری کون؟

اب خطبے کے معنی بیرہ گئے ہیں کہ عربی زبان میں ایک چھپی ہوئی کتاب، جو ہازار سے خرید لی جائے اور "اَلَفْ لَیْلَهُ" کی طرح اس میں سے ایک خطبہ غلط سلط پڑھ کرسنا دیا جائے، آواز بشدت کر بہہ ہواور لب واہجہ میں عربیت پیدا کرنے کے لیے ہرجگہ تفخیم و شالت سے کام لیا جائے بعض لوگ قرآن شریف کی حاصل کردہ قرائت کو اس میں بھی صرف کرتے ہیں۔ پھر جو شخص ہر لفظ کے آخری حروف کو پوری سائس میں تھینے کر پڑھ دے وہ سب سے بڑا قاری ہے۔!

### خطيب وسامعين كى حقيقت ناشناسي

بسا اوقات غريب ريد صف والاير بحى نهيل جانتا كديس كيار در با مون؟ "اللف أيله"

رہ ارکان اسلام کا کو بھی دی ہوں ہوں ہوں اور آپ کو بھی ہوں ہوں اسلام کی اسلام کی القدار جو کا افسانہ ہے۔ فلیونی کی کوئی دکایت ہے، یا ارشاد و ہدایت امت کا وہ عظیم وجلیل عمل اقدی جو رسول تھ کے منبر پر کھڑے ہو کر بھی کو انجام وینا پڑتا ہے؟ پھر سننے والوں کی مصیبت کا کیا یو چھنا؟ کوئی او گھتا ہے کوئی اپنے ساتھیوں ہے تھے کے بازار کا بھاؤ پو چھتا ہے!

تحقيروتذليل اعمال دين

یہ شخر آنکیز تذکیل و تحقیر ہے، اس نم بہ عظیم کے اعمال دیدیہ کی جس کے دائی اوّل فی است فی مسئر آنکیز تذکیل و تحقیر ہے، اس نم بہت عظیم کے اعمال دیدیہ کی جس کے دائی اوّل فی است ایک بنا دیا تھا! فی ما تکان الله الیّ الله ایک فی مُلوّل مُکانوُ آ اَنْفُسَهُم یَظُلِمُونُ نَ (۲۰:۹) اور برگزاییانیں ہوسکی تھا کہ اللہ ان برظم کرتا مگروہ خودی این اوپظم کرتے تھے۔"

علماء صوفيا كاماتم

یقین کروکہ جب خطرت میں علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ذات وہلاکت پر ماتم
کیا تو شریعت موسوی کے احکام واعمال کا بعینہ یہی حال تھا، جوآج تم نے خدا کی شریعت کا
بنار کھا ہے۔ میں علیہ السلام اگران قد وسیول اور صدوقیوں پر روتے تھے جواگر چہ بڑی
بڑی آستیوں کے جبے پہنتے ، ہر وقت دُعا کیں ما تکتے اور بڑی بڑی مہیب سبیمیں اپنے
ہاتھوں میں رکھتے تھے، گرشر بیعت کے حکموں کو انہوں نے منے اوراعمالِ صالح کو بے اثر کر
دیا تھا تو ہمیں بھی اپنے عالموں اور صوفیوں پر ماتم کرنا چاہیے جوان کی طرح بیسب چھے
کرتے ہیں کیکن انہی کی طرح حقیقت ہے بھی خالی ہیں۔!

معيارخطبه بنزد يك مولانا

میں سرے سے ہی اس امر کا عدو ووشن ہوں کہ خطبہ لکھے ہوئے پڑھے جا کیں۔ یہ ایک بدعت ہے۔ اس کی موکد۔ ایک بدعت ہے جس کا ندتو قرونِ مشہود بالخیر میں شبوت ملتا ہے اور ندعلت حکم اس کی موکد۔ خطبہ ایک وعظ ہے۔ پس متجدوں میں ایسے خطیب ہونے جاہئیں جن کو یہ قابلیت حاصل ہوکہ جعد کے خطبے کے لیے تیار ہوکر آ کیں اور زبانی مثل مواعظ کے وعظ کہیں۔ ضروری

#### اركان المال المكاملة من المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكا

ہے کہ قوم کی موجودہ حالت ان کے پیش نظر ہو۔ جو بیاریاں آج ہمیں لاحق ہیں، انہی کا علاج بتلا ئیں نہ کہ ان کا جواب جوآج نے یا کچ سو برس پہلے تھیں۔

ناموز ونبيت اور تغليط

جوخطبات عربیة ج کل رائج میں، میں نے ان سب کو پڑھا ہے۔ وہ تو اس وقت کے لیے بھی موزوں نہ تھے جس وقت کے لیے تھے۔ پھر آج کل کی حالت کا کیا ذکر؟
خطبہ کا یہ مطلب کس نے بتلایا ہے کہ صرف جعہ وعیدین کے چند مسائل بیان کر دیئے جا کمیں اور کہد دیا جائے کہ ایک دن مرنا ہے، پس ڈرواور موت کو یا دکرو؟ بے شک موت کو یا دکر نے سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی تھیجت نہیں ہو سکتی۔

كَفَاكَ بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَرُ!

کیکن صرف یہ کہد دینا ، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ موت کی یاد کے ساتھ ان کواس زندگی کا طریقہ بھی ہتلانا چاہیے ، جو تذکر وُ آخرت کے ساتھ مل کرانسانوں کو دونوں جہانوں میں نجات ولائکتی ہے۔

بردامسکارزبان کا ہے اور ضروری ہے کہ ایک مخضرے خطبہ ماثورہ عربیہ کے بعد وعظ اس نام میں ہو، جوسامعین کی زبان ہے، ورنہ مجھ میں نہیں آتا بلکداس سے حاصل کیا۔؟

شرعي حيثيت خطبه

شریعت نے کیسی عمدہ مصلحت اس میں رکھی ہے کہ جمعہ کے خطبے کو نماز فرض کا قائم مقام قرار دیا اوراس کی ساعت کوفرض بتلایا۔امام ابو حنیفہ کے نز دیک دونوں خطبوں کا ساع واجب ہے اورامام شافعیؓ کے نز دیک صرف پہلے کا۔اس وقت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔

ماتم عقل وفكر

اس مقصود بھی تھا کہلوگ عمل عبادت کی طرح نصائے وہدایت کو بھی سنیں۔ پھران نصائح کوابیا اہم ہونا چاہیے کہ معروفیت نماز سے بھی اقدم وانفع ہوں۔ کیابیہ خطبات جوآج وركان الله المحكمة المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان الله المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان ال

کل دیے جاتے ہیں یا افک اٹک کر پڑھے جاتے ہیں اور لوگ بیٹے ہوئے او گھتے رہتے ہیں، یہی وہ مواعظ ہیں، جن کی ساعت فرض اور ان کی موجود گی میں نماز تک ممنوع ہے؟

فَاَيُنَ تَلُمَبُونَ؟ (٢٢:٨١)

و پس تم لوگ کہاں بیکے جاتے ہو۔''

عقل وشریعت کے لیے ماتم ہے کہ موجود علماءخود اس طریق کے عامل اور اس پر پوری طرح قانع ہیں!

فَمَالِ هَوُّ لَآءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيْنًا (٢٨:٣)

'' پھر (افسوس اُن لوگوں کی حالت پر )ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہو، یہ سمجھ بو جھ کے قریب بھی نہیں سینکتے!''

امامت مساجداور ذريعيهمعاش

بوی مصیبت بہ ہے کہ مساجد کی امامت عموماً جہلا کے ہاتھوں میں ہے اور مید کام ایک ذریعہ معاش بن گیا ہے۔ وہ بیچارے کہاں سے ایک قابلیت لائیں کہ برجستہ خطبہ دیں اوراس کی تمام شرائط کو پورا کریں۔

اصلاح حال مسلمانان

خطبہ کے معنی تو یہ ہیں کہ نہ صرف عام حالت کی اس ہیں رعابت کی جائے بلکہ گذشتہ جمعہ کے بعد جو نے حالات وحوادث ونیا ہیں گزرے ہیں اور ان کی بناء پر مسلمانوں کو جو پچھ تعلیم کرنا ضروری ہے، اس کی بھی رعابت اس میں طحوظ رہے ...... مسلمانوں کی تعلیم ، ان کی سیاسی حالت ، ان کے اخلاق واعمال ، ان کی ضروریات حالیہ اگر مساجد کی تعلیم سے درست نہ ہوں گی تو کیا وائی ۔ ایم ۔ س - اے پر پیچنگ ہالوں میں ان کو ڈھویڈ ھا جائے؟ اگر یہ سلسلہ درست ہوجائے تو پھر نہ انجمنوں کی ضرورت اور نہ کی مرزی کا نفرنس کی نہ لوکل کمییٹیوں کی اور نہ مسلم لیگ کی شاخوں کی۔

#### ه ركان اسلام معد معد معد معدد 193 معدد معدد اسلام معدد معدد اسلام المعدد معدد اسلام المعدد المعدد المعدد المعدد

مولا نااورار بابعمل كافرق

میں نے ایک بار کہا تھا کہ میرے فکر ونظر اور آج کل کے کاموں میں ایک بڑا اُصولی فرق بیہ ہے کہ وہ راہ تاسیس اختیار کرتے جیں اور میں صرف تجدید واحیاء کی ضرورت مجھتا ہوں۔ یہ بحث بھی اس کی ایک مثال ہے۔

ضرورت وقتنيه كالنقاضا

اس کام کے لیے:

(۱) ضرورت ہے علماء حق کی بیداری اوراداء فرض کی۔

(۲) ضرورت ہے تمام آئمہ مساجد ہند کے حالات کی تفتیش و تحقیق کے لیے ایک با قاعدہ صیغہ کی۔

(٣) ضرورت ہا کی مدرسہ کی اور ایک خاص نصاب تعلیم کی جس میں سے مساجد کے پیش امام وخطباء تیار ہو کر تکلیں ،کین:

تن ہمہ داغدار شد، پنبہ کجا کجا نہی

عبارت اورمطالب خطبه

خطبہ کی عبارت نہایت موثر ہونی چاہیے، تا کہ دلوں کو تھنج لے اور سامع کو اس کا ذوق دوسری طرف متوجہ نہ ہونے وے ...... اصل شے تو مطب ہی ...... ہے۔ اس میں مسلمانوں کے تمام موجود امراض ملی واجماعی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور ان چیزوں اور شریعت کے ان حکموں پر زور دیٹا چاہیے جن کے ترک نے مسلمانوں کوفلاح کو نمین سے ترجہ محروم کردیا ہے۔

نمازعيدين

یے عجیب بات ہے کہ نماز عیدین کے متعلق اصل تھم، سنت نبوی تی اورعلم رہم، نتیوں باتیں اس کی موئد ہیں کہ شہرے باہر کسی میدان یا صحرا میں ایک ہی جماعت کے ساتھ اوا ک ه اركان الاار المحديدة المعرف المحديدة المعرف المحديدة المعرف المحديدة المعرفة الم

جائیں، گربعض شہروں میں عید مسجدوں کے اندر پڑھنے کا ردان ہوگیا ہے اوراس کی وجہ سے مسلمانوں کی اجتماعی قوت ووحدت کو نقصان عظیم پہنچ رہا ہے ..... لیکن بدشمتی سے مسجدوں میں عیدین نماز پڑھنے کی رسم اس طرح پڑگئی ہے کہ جب بھی لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی تو بہت کم لوگ ایسے فکے جنہوں نے اس سنت اصلی کے احیاء کو ضروری سمجھا ہو۔

## نمازِ قصر بحالت ِامن وراحت َ

استفتاءاورجواب مولانا

### يك عالم كااستنباط:

ایک متندادر بزرگ عالم نے نماز قصر کے متعلق فرمایا که ریل کے سفر میں قصر کرنا جائز نہیں کیونکہ قصر کا حکم اس وقت ہوا جبکہ خوف و جنگ ادر شدائد و تکالیف کے ساتھ سفر ہوتا تھا۔ اب ریل کے سفر میں وہ حالت کہاں باتی رہی ہے۔؟

#### سنت قصر کےخلاف استدلال:

اس کی نبست احقر نے جناب سے استفساد کیا تھا، جناب نے ارقام فرمایا کہ احادیث سے سے قطر کرنا ہر حال میں ثابت ہے، چنا نچہ میں نے اسے بیان کیا۔لیکن اس کے جواب میں اُنہوں نے کہا کہ احادیث میں تواختلاف ہے،حضرت عثمان ہواور حضرت عائشہ کی نبست ثابت ہے کہ وہ قصر نہیں کیا کرتے تھے۔اسٹے بڑے جلیل القدر اصحاب نے جب قصر نہیں کیا تو چرکیوں کرسنت ہوسکتا ہے۔؟

#### از اله حیثیت عرفی مولانا:

میں نے آپ کا حوالہ دیا تو اُنہوں نے کہا کہ انہیں صدیث کی کچھ خرنہیں وہ اس

جواب: ـ

جواب کو چند دفعات میں عرض کروں گا۔

## تفصيل تحكم قصر

سفروخوف کی حالت

سفر کی حالت میں قصر کرنے ،اور جنگ کی حالت میں خاص طریقہ پرنماز اوا کرنے کا تھم جے''صلوٰ ق خوف'' کہتے ہیں۔ نیز اس بات کا تھم کہ نماز اوقات کی تقسیم اور پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔قرآن کریم میں سفر اور خوف کے وقت نماز کے قصر کرنے کا تھم سورہ نساء میں بقرت کم موجود ہے۔

وَإِذَ ضَرَبَتُمْ فِي الْآرُضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنُ تَقُصُّرُوا مِنَّ الصَّلُوةِ إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوا الصَّلُوةِ إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْهُ إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مِّبِينًا (١٠١٣)

''اورمسلمانو: جبتم جہاد کے لیے سفر کرواور تم کوخوف ہو کہ نماز پڑھنے میں کافر حملہ کر بیٹسیں گے تو تم پر پچھ گناہ نہیں اگر نماز میں سے پچھ گھٹادیا کرو بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔''

بحالت جنگ وخوف

پھراس کے بعد جنگ اورخوف کی حالت کے متعلق بتفصیل فر مایا۔

اركان اسلام المحمد من من المحمد من المحمد من المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحم

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر اور خوف دونوں حالتوں میں نماز کو گھٹا کر بعنی قصر کر کے پڑھنا چاہیے۔

سفر سے مراد

سفر کی تصری و اِذَا صَو بُنتُم فِی الْارْضِ " میں موجود ہے لیکن چونکداس کے بعد حالت و خوف و جنگ کا ذکر کیا گیاہے، اس لیے تابت ہوتا ہے کہ یہاں سفر سے مقصود خاص و بی سفر ہوگا جو جہاد وقال کفار کی غرض سے کیا جائے۔

سجدہ سے مراد

اس آیت سے ضمناً بی بھی ثابت ہوتا ہے کہ قصر کی حالت میں دو رکعتیں پڑھنی عابمیں ، کیونکہ فرمایا کہ ایک جماعت جب سجدہ کر پچکے تو ہث جائے اور دوسری جماعت آ کر پڑھے ایک سجدہ سے مقصود ایک رکعت ہی ہوگی۔

اصل نماز

نماز کا جب علم ہواتو صرف دور کعتیں ہی فرض ہوئی تھیں۔احادیث سے ثابت ہے

هاركان المال المحكم من المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم

کہ ہجرت تک آ تخضرت ﷺ نماز مغرب کے سوا اور تمام نمازیں دورکعت پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد چار رکعت قرار دی گئی۔ پس چونکہ اصل نماز کی دورکعت تھی اور اصل کسی حالت میں بھی ساقطنہیں ہو کتی۔ اس لیے جنگ اورخوف کے وقت بھی وہ قائم رہی۔

### تزديد بحالت قيام

چنانچ عروه بن زبیر کی روایت سے حضرت عائشہ کا قول مشہور ہے: فُوضَتِ الصَّلُوةُ رَکُعَتَیْنِ رَکُعَتیْنِ فِی الْحَضَوِ وَالسَّفَو فَأُقِرَّتُ صَلُوةُ السَّفَو وَ زِیْدَ فِی صَلُوةِ الْحَضَوِ اللَّ "نماز دراصل دو دورکعتیں بی فرض ہوئی تھے۔ لیکن اس کے بعدوہ سفری حالت میں قرار پائی اور قیام کی حالت میں زیادہ ہوگئے۔"

#### غلطاستنباط

معلوم ہوتا ہے کہ جس بزرگ نے آپ سے نماز قصر کی نسبت کہا ہے ان کی نظر صرف اس آ بت ہی کی طرف ہوتا ہے کہ جس بزرگ نے آپ سے نماز قصر کا تھم جنگ اور خوف ہی کی وجہ سے ہوا کیونکہ لڑائی کے عالم میں زیادہ عرصے تک نماز میں مصروف رہنا ہوشیاری اور حفاظت کے خلاف تھا۔ لیکن جو نتیجہ اُنہوں نے اس سے نکالا ہے ، وہ کی طرح صحیح نہیں ۔

## تحكم قصراوراس كأتعيم

نمازِ قصر کا حکم جنگ ہی کی وجہ ہے دیا گیا تھا۔ پھر ہرطرح کے سفر کے لیے عام ہو گیا۔ سنت اور تعامل سے معلوم ہو چکا ہے کہ قصر سے مقصود حیار کی جگہ دور کعت پڑھنا ہے اگر نماز حیار رکعت سے کم ہوتواس میں قصر نہیں۔

اگر جنگ کی حالت میں قصر نماز بھی باطمینان نہیں بڑھ سکتے یا جنگ جاری رہاور نماز کا وقت آگیا تو پھراس طریقہ پرادا کرو،جس کی ترکیب بتلادی ہے۔اس سے معلوم و اركان الاا كا المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المحكم و المح

ہوا کہ نما زمسلمانوں کے لیے ایک ایساعمل ہے جس سے کسی حال میں بھی غفلت جائز نہیں حتیٰ کہ عین جنگ کی حالت میں بھی۔

اگر حالت ایسی ہو کہ کسی طرح نماز ادانہ کی جاسکے تو پھر قضا کرنی چاہیے۔جیسا کہ پنج سراسلام ﷺ نے غزوہ خندق میں کیا تھا (صحیحین)

آخر میں فرمایا ،نماز بقید وقت فرض کی گئی ہے۔

فَاِذَا اطْمَا نَنْتُمُ فَاقَيْمُوا الصَّلُوةَ طَّ اِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتِبًا مَّوْقُوتًا (١٠٣:٣)

''پھر جب ایسا ہو کہتم (وتمن کی طرف ہے )مطمئن ہوجاؤ (معمول کےمطابق) نماز قائم کرو۔ بلاشبہ نمازمسلمانوں پر بہ قیدونت فرض کردی گئی ہے۔''

#### سنت ثابتهاورآ ثارضيحه

اُسوهُ نبوی ﷺ

بلاشبداس آیت میں جنگ اورخوف کی حالت کا فیکر اور تھم ہے، لیکن ریم بھی بالکل قطعی اور تیقی ہے۔ لیکن ریم بھی بالکل قطعی اور تیقیٰی طور پر احادیث و آثار سے ثابت ہے کہ آنخصرت تیلی نے ہمیشہ سفر کی حالت میں نماز قصر پڑھی گووہ سفرامن بغیر جنگ ہی کہ ہو کھی بھی جا ررکعت پڑھناان ہے ثابت نہیں۔

اسوه خلفاءار بعه وصحابه

ای طرح خلفاءار بعد کی نسبت بھی ثابت ہے کہ اُنہوں نے ہمیشداور ہرطرح کے سفر میں قصر کیا اور بیامراس درجہ حق تو اثر وشہرت تک پہنچا ہوا ہے جبکہ صدراق ل وعہد صحابہ کا تعامل اس درجہ متیقن ہے کہ اس سے انکار کرنا کسی طرح ممکن نہیں اور جس محف نے ایک

# ر اركان اسلام كالمحرور و الى او و الى كي معى جرأت نبيس كرسكا -

شوامدحديث وفقه

صحاح سق کے بھی ابوابِ صلوق میرے سامنے ہیں اور اس کے شواہدکشرہ سے لبریز ہیں۔ پھر قولی جمہور بھی اس کا مولد ہے اور تمام آئمہ وفقہا کا بھی یہی ندہب ہے۔ میں کتی حدیثیں فقل کروں گا اور ایک صرت کا ورمسلم بات کے لیے دلیل تلاش کرنے سے کیا فائدہ؟ حضرت انس ہی کی روایت اس بارے میں کافی ہے، اگروہ حدیث کے طالب ہیں، فر مایا: خَورَ جُنَا مَعَ النَّبِی صَلَّے اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِینَةِ اللٰی مَکَّةَ فَکَانَ یُصَلِّی رَکُعَتَیُنِ رَکُعَتَیْنِ حَتَّی رَجَعُنَا اللٰی الْمَدِینَةِ قُلْتُ اَقُمْنَهُ بِمَکَةَ شَیْنًا؟ قَالَ اَقَمُنَا بِهَا عَشَرًا عَلَیْ

'' ہم آنخضرت ﷺ کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے وہ برابر دو دو رکعت نماز پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ مکہ میں قیام کرکے بھر مدینہ واپس پہنچ گئے ( یعنی مدینہ آئے تک بھی حالت رہی۔ یکیٰ بن ابی اسحاق راوی نے پوچھا کہ مکہ میں پچھ قیام بھی ) کیا تھا؟ کہا کہ ہاں ایک عشرہ''

عمل صحابه وآئمه اربعه

صرف صحیحین ہی کو اُٹھا کر دیکھ کیجیے،خلفاءاربعہاورتمام اجلّہ صحابہ کا ہمیشہ ایک ہی عمل ای پررہا۔

مسلم ميں پروايت مجاہد حفرت ابن عہاس كا قول صاف موجود ہے: فَرَصَ اللهُ الصَّلُوةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمُ فِى الْحَصَٰدِ اَرْبَعًا وَ فِىُ السَّفَوِ رَكْعَتِيْنِ وَفِى الْحَوُفِ رَكَعَة لاَنْ

''الله تعالى نے تمہارے نبی ﷺ كى زبانى تم پرنماز فرض كى ہے، حضر ميں جار ركعت سفر ميں دوركعت اورخوف كے وقت صرف ايك ركعت ''

#### ه اركان اسار م مركم مدين من و و مركم مدين السوة مدين السوة المركم مدين السوة السوة السوة السوة السوة المركم الم

## حكمت بقاءتكم قصرمع فوت علت

ایک شبه اوراس کا از اله

البتہ بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قصر کا تھم ایک خاص علت کی وجہ یعنی جنگ ،خوف کے سبب سے ہوا تھا تو چھر دفع علت کے بعد کیوں قائم رہا؟ آپ کے سوال میں ای بات پر زور دیا گیا ہے لیکن آج ہی اس کی نبعت شبہ پیدائبیں ہوا بلکہ خوداس عہد مقدس میں بھی بیشبہ پیدا ہوا تھا اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ یعلیٰ بن امید نے یہی سوال حضرت عمر فاروق چھ۔ سے کیا تھا۔

خدا کی بخشش اور شریعت کی آسانی

میر حدیث میں نے سیحےمسلم سے نقل کی ہے۔لیکن نسائی نے بھی اسے یعلیٰ بن امید کی راویت سے باختلاف رواق مابعد لیا ہے۔ الكان اللام المحمد من المواقع المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد

اصل کی ہے کہ شریعت کے تمام احکام میں آسانی اور ہوات ملحوظ رکھی گئی ہے "اللّذِیْنُ یُسُو" شریعت حقہ کی بوی بہچان ہے۔اللّٰدتعالٰی اپنے بندول کی کزوری پر جب رحم فرما تا ہے تو پھراسے واپس نہیں لیتا۔

## ہے قانون کی پہچان

اس حدیث کا مطلب یم بے گوتکم جنگ اور خوف کی بناء پر ہوا تھا۔ لیکن جب خدا فی آس مدیث کا مطلب یم بے گوتکم جنگ اور خوف کی بناء پر ہوا تھا۔ لیکن جب خدا جر آس کی بخشش کو کون ہے جورد کرنے کی جرات کرسکتا ہے۔؟ یُویدُ اللهُ بِکُمُ الْیُسُرَ وَلا یُویدُ بِکُمُ الْمُسُرَ (۱۸۵:۲) وَقَالَ اَیضًا سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی : مَاجَعَلَ عَلَیْکُمُ فِی اللّذِیْنِ مِنْ حَوَج (۱۸۵:۲) انسان کے لیے سی قانون وہی ہوسکتا ہے۔ جواس کے ضعف، اس کی مجبور یوں اور اس کی طبعی احتیاجات وداعیات کا پورا لیورا لی اظر کھے۔

## حضرت عثمان اورحضرت عائشه رضى الله عنها كااختلاف

#### احتجاج غلطہ

نماز کے متعلق صحابہ کرام کے اس عام اجتماع سے صرف حضرت عثمان علیہ اور حضرت عثمان علیہ اور حضرت عثمان علیہ اور حضرت عائشہ بنائے جاتے ہیں اور بوجہ ناوا تفیت و عدم نظر کے بزرگ موصوف نے اس سے احتجاج کیا ہے لیکن اس اختلاف کی حقیقت انہیں معلوم نہیں ۔اس اختلاف میں بہلا اختلاف محض جزئی ہے۔

### حضرت عثان په کا تعامل

حصرت عثمان پیدکو حالت سفر میں قصر سے اختلاف مذتھا۔ مثل حضرت شیخین واجلّه صحابہ کے وہ بھی قصر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں عامر بن عمر کا قول ہے کہ میں نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت ابو بکر پیدے ساتھ پڑھی، حضرت عمر پید کے ر اركان اسلام المحكم ا

ساتھ بڑھی۔ یہسب قصر کیا کرتے تھے اور آخری وقت تک ان کاعمل ای بررہا۔ راویت میں حضرت عثان مید کی نسبت بھی ای جزم ویقین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ "فَلَمُ فَلَمُ وَيُونَ کَ ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ "فَلَمُ ایْدُ عَلَیٰ دَ کُعَتَیْنِ حَتَّی قَبَضَهُ اللهُ" لیعن میں نے حضرت عثان مید کی بھی صحبت پائی لیکن اُنہوں نے بھی سفر کی دورکعتوں کو بھی زیادہ نہیں کیا، یہاں تک کدوفات یا گئے!

پس دیکھو،اس روایت ہے کس طرح صاف صاف ثابت ہے کہ عام طور پرنماز قصر کے متعلق انہیں کوئی اختلاف نہ تھا۔ وہ اس طرح قصر کرتے تھے جس طرح کہ حضرات شیخین جس ضی اللہ عنہما کرتے رہے اور نیزیہ کہ وہ آخر تک اس پر قائم رہے۔

### موقع اختلاف عثمان ﷺ

البنة اپنی خلافت کے دوسرے سال انہیں ایک جزئی اختلاف اس مسئلے میں پیدا ہوا اور وہ بھی قصر کے ایک خاص موقع اور سفر کی ایک مخصوص صورت کی نسبت۔ آنخضرت علیہ کا طرزِ عمل، دیگر اجلہ صحابہ کے سامنے بیر تھا کہ وہ مٹی میں کلی مثل دیگر مواقع سفر کے قصر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ہے، بھی اپنی خلافت کے ابتدائی عہد میں ایسا ہی کرتے تھے، مگر دوسرے سال اُنہوں نے اختلاف کیا اور مٹی میں پوری نماز پڑھی، صحیحین میں عبداللہ بن عمر ہے، اور عبدالرحن ہے، بن پزید وغیرہ سے مروی ہے:

صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي بِمِنِي رَكُعَتَيْنِ وَآبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَمَعَ عُفُمَانَ صَدُرًا مِّنُ اَمَارَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا <sup>مِي</sup>

"میں نے آنخضرت ﷺ کے ساتھ منی میں دور کعت (نماز پڑھی) پھر ابو بکر رہے۔ کے ساتھ ، اس طرح عثمان کے ساتھ بھی ، ان کی خلافت کے ابتدائی عہد میں۔ اس کے بعدان کی رائے بدل گئی اور وہ پوری پڑھنے لگے۔''

پس حفرت عثان میں کا جو اختلاف ہے وہ عام مسئلہ قصر پر بچھ موثر نہیں صرف قصر صلوٰ ق المنی کی نبیت اُنہوں نے رائے بدل لی تھی اور اس کی ایک تاویل کر لی تھی جس کی تفصیل کتب شہیرہ فقہ وحدیث میں موجود ہے۔

#### \$ 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100 M 100

اضطراب انكيز اختلاف عائشه رضى الله عنها

البتة حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا كا اختلاف اس معالمے میں مضطرب اور عجیب ہے۔ ایک طرف تو خودان كا قول أو پر گزر چكا ہے كہ:

"فُرِضَتِ الصَّلُوةُ رَكَعَتُيْنِ رَكَعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقِرَّتُ صَلُوةُ السَّفَرِ وَ زِيْدَ فِي صَلُوةِ الْحَضَرِ"

''نماز اصل وو ،دورکعت ہی فرض ہوئی تھی پھر دوسفر میں قرار پاگئی اور حضر میں زیادہ مینی حیار رکعت ہوگئ''

دوسرى طرف يېمى نابت بوتا ہے كە (حضرت عائشدرض الله عنها) قصر كى قائل ندھيں!

ىيلى تاوىل

حفرت عائشہ رسی اللہ عنها جن کا اجتہادادر بصیرت وعلم تمام صحابہ میں امتیاز خاص رکھتا تھا، سخت تعجب ہے کہ وہ اس صاف ادر صرح مسئلہ میں بغیر کسی سبب قوی کے ایسا مضطرب عمل رکھیں!

میں سجھتا ہوں کہ حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا کو بھی مثل حضرت عثمان ﷺ کے صرف منی ہی کے قصر میں اختلاف ندفر ماتی ہوں گی۔اس منی ہی کے قصر میں اختلاف ندفر ماتی ہوں گی۔اس کی تائید ،مسلم کی مشہور حدیث سے ہوتی ہے۔ زہری سے حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیمشہور قول جب نقل کیا کہ ''سفر میں دور کعت نماز قرار پائی۔'' تو زہری نے سوال کیا۔

#### ع اركان اسلام المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة

دوسری تاویل

عروہ کے قول میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تاویل کو حضرت عثان ﷺ کی تاویل سے تشبید دی ہے۔ یہ تشبید دی ہے۔ یہ تشبید نفس تاویل میں بھی ہوسکتی ہے کہ جس طرح حضرت عثان ﷺ نے قصر اللہ عنہانے نفس مسئلہ قصر مسئلہ قصر مسئلہ قصر مسئلہ قصر میں بھی ہوسکتی ہے کہ جس طرح حضرت عثان ﷺ نے میں بھی کی ہواور اس طرح مسئلہ قصر میں بھی ہوسکتی ہے کہ جس طرح حضرت عثان ﷺ نے تاویل کر کے منی میں قصر ترک کردیا تھا اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بھی منی کے قصر کی تاویل کر گی۔ قصر کی تاویل کر گی۔

### رفع اختلاف

اگراس حدیث میں عروہ کے قول کا آخری مطلب سمجھا جائے تو نفس قصر کے متعلق حضرت عائشہ رضی اندعنہا کا اختلاف باقی نہیں رہتا اس صورت میں ایک اور حدیث سامنے آئے گی جوامام شافعیؓ نے روایت کی ہے:

"كُلُ ذَٰلِكَ قَدُ فَعَلَ النَّبِيُّ قَصَرَ الصَّلَوةَ وَٱتَمَّ"

''نی ﷺ نے یہ سب پچھ کیا کہ قصر نماز بھی پڑھی اور پوری نماز بھی اکس اس صدیث کی صحت بالکل مشتبہ ہے۔ اس کی روایت بول ہے شافع عن ایرا ہیم بن محمد اور طلحہ بن عمر با تفاق محد ثین ضعیف اور عن طلحہ بن عمر وعن عطاء لیکن ابرا ہیم بن محمد اور طلحہ بن عمر با تفاق محد ثین ضعیف الروایت ہیں اور ان دونوں کا ایک روایت میں جمع ہوجانا اس کی تفعیف کے لیے کافی ہے بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ ارباب فن پخفی نہیں۔''

### عدم قبول وجهاختلاف

بہر حال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اختلاف اگر صریح وعمومی صورت میں مخقق بھی ہو جائے، جب بھی اجلّہ صحابہ اور احادیث معروفہ و مشہورہ نبویہ کے مقالے میں صرف ان کا اختلاف کی فکر مقبول ہوسکتا ہے؟ علی الخصوص جبکہ خود ان کا قول موجود ہے کہ سفر کی حالت

رہ ارکان اسلام میں میں میں میں میں ہوں ہوں کا کہ میں میں میں میں است است آگئی میں دور کعت قرار دی گئی اور خود ان کے بھانج (لیعنی عروہ) نے جو اس بارے میں اعلم الناس ہیں، صاف صاف کہد دیا کہ وہ کس تاویل کی بناء پر ایسا کرتی تھیں، نہ کہ کس سنت کی بناء پر اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی دلیل سنت موجود ہوتی تو عروہ اس سے کیونکر برخبرر بنتے ؟ فتا مل و تدہو!!

## فضيلت نماز قصر

امام شافعی کا قول

اس بارے میں اختلاف ہے کہ حالت سفر میں قصر کرنا کس حکم میں داخل کیا جائے اور اگر پوری چار کعت کوئی پڑھ لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ آیا وہ حرام ہوگا، مکروہ ہوگا، یا یہ کہ اس کا ترک اولی ہے؟ امام شافئی کا فد ہب اُن کے ایک قول کے بموجب یہ ہے کہ قصر جائز ہے مگر اتمام (پوری نماز پڑھنا) افضل لیکن اس سے زیادہ معتبر ومسلم قول ان کاوہ ہے جس میں قصر کوافضل بتلایا گیا ہے۔

#### قصر كاوجوب

امام مالک ہے بھی دومخنلف قول منقول ہیں۔ایک میں قصر واتمام دونوں کو یکسال بتلایا گیا ہے۔ایک میں قصر کے وجوب کے قائل ہیں۔امام بھون کی روایت وجوب ہی کی تائید کرتی ہے۔امام احمد بھی ایک قول میں قصر کوافضل اور دوسرے میں اتمام کو مکروہ بتلاتے ہیں۔امام ابوضیفہ ؓ قصر کے وجوب کے قائل ہیں۔

یعلیٰ بن امیہ کی حدیث میں آنخضرت ملانے نے مثل امر کے فرمایا ہے کہ قبول کرلو۔ اس اس لیےاحناف کہتے ہیں کہ وجوب ثابت ہو گیا۔

اصخ اوراوسط مسلك

لیکن ''فَاقُبُلُوا'' کواس طرح کاامرِ نصبی قرار دینا، جس کو دجوب کے لیے سترم قرار دیا گیا ہے، ضروری اور قطعی نہیں۔سب سے زیادہ اصلا اور اوسط مسلک یہی ہے کہ قصر سنت ه اركان اسلام المحكم المحكم المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الم

ہادراتمام مکروہ۔ائمدنداہب کے مختلف اقوال میں سے ایک ایک تول سب کا با تفاق ای کی تائید کرتا ہے۔حضرت امام ابوضیفہ باوجود وجوب کے فرماتے ہیں کہ قصر کی نیت واجب نہیں۔اگر نیت واجب نہیں تو وجوب قطعی نہ ہوا۔

الحاصل، آج کل کے سفر میں بھی قطعا نمازِ قصر کا تھم باقی وقائم ہے اور حالت بنوف اور شدائد کا نہ ہونا اس پر پچیم موٹر نہیں ہوسکتا۔ آنخضرت تھا ہے اونٹ کی پیٹھ پر جب نماز ٹابت ہے توریل کے اندر کیوں جائز نہ ہوگ۔؟

حضرت مولانانے میہ خطبہ جمعہ کے دن مقام کلکتہ میں مورند، ۲۰ ذی قعدہ سنہ ۱۳۵۳ ھاکو ارشاد فر ماما۔

## روح نمازاوراس كافقدان

## مسلمانوں کی محرومی کی اصلی وجہ

ذر بعد حصول دین ود نیا

...... نماز کو درست کرنا اور تھیک طریقه پرادا کرنا اوّلین رکن دین ہے اورا گرصرف اپنی نمازیں درست و استوار کر لی جا ئیں تو میں..... اعلان کرتا ہوں کہ دین کی ساری سربلندیاں حاصل ہوسکتی ہیں۔

یا داش عمل کی سردمهری

گرافسوس کے مسلمانوں کی غفلت وجود نے جہاں ان کی بدا عمالیوں کی پاداش میں ان سے مرتم کی مر بلندیاں اور سرفرازیاں چھین لی جیں وہاں ان کے دلوں کی انگیشیاں بھی اس درجہ سرد ہوگئی جیں کہ ان میں اب کوئی چنگاری اور کوئی گرمی باتی نہیں رہی۔ دل کا سوز وگداز ، اللہ کے حضور جھکنے کا جذب، تجی اِ تا بت ، سچا بجر ، غرضیکہ سب کچھ سرد برڈ چکا ہے۔

#### و ادكان الله المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاصلة المحاصلة

## بلذت نمازی باثری

کون ہے، جونماز کی صحح لذت اپنی نماز دن میں پاتا ہے؟ اور جب نماز کی لذت ہی نماز سے علیحدہ کر لی گئی تو پھروہ ایک جسم ہے جس میں جان نہیں ، ایک پھول ہے جس میں خوشبونہیں ، ایک ڈھانچہ اور ہیولی ہے جس میں روح نہیں۔الی نماز بے کار،صرف قواعد ہوئی اور ککر مارنا یعنی بے نتیجہ بے فائدہ بے اثر۔

## بركات ِقرآنی كا فقدان

اگرمسلمان صحیح طور پرنماز ادا کرتے ہیں،اگر ان کی نمازیں حقیقی نماز میں شار ہوتی ہیں تو پھر بتاؤ کہ نماز کے وہ قرآنی برکات جن کا اللہ نے نمازی سے وعدہ کیا ہے، کہاں ہیں؟یقییناً اللہ کا قانون ائل،اس کا دعدہ سچا:

وَ لَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبدِيلاً (عدد) وَلَنُ يُخْلِفُ اللهُ وَعُدَهُ (عدد) "وستور اللي من بهى تغير وتبدل مونے والائيس فداك وعده من خلاف ورزى برائن موك،"

## فقدان كالصلى سبب

اصل یہ ہے کہ دلوں کے چو لیے سرد ہو گئے ہیں، ان میں کوئی گرمی اب باتی نہیں رہی۔کوئی چنگاری موجود نہ رہی ور نہ اگر ہماری نماز وں میں سوز و گداز ، مجز والحاح ہوتا، تو دنیا اور دنیا کے ساتھ دین کی کام انیاں ہماری ہوتیں۔

## محرومی کے کیے نسخہ شفاء

ابتدائے اسلام اور داعی اسلام کی غربت بیس بتاؤں کہ کیوں صرف نماز ہی کی استواری و درتگی سے ہمارادین اور ہماری دنیا بدل رہ ارکان اسلام کی میں میں میں میں میں اور اور اسلام کی سورتوں کو پڑھ جاؤ۔ لیعنی جن کا زمانہ تزول زمانہ تنیام مکد تھا اور رسول ہوگئی اپنے وطن ہی میں آشر یف فرماتے تصاور یہی وہ زمانہ تھا جب دعوت و بلیخ حق کی پیکار مکہ کے کو رساروں سے شروع میں مکرائی تھی۔ بالکل ابتدائے عالم اسلام تھی ، اس وقت اسلام کی فریت و بیچار گی ہوگئی تھی۔ بالکل ابتدائے عالم اسلام تھی ، اس وقت اسلام کی فریت و بیچار گی و بیاری و بے مددگاری ، اپنی انتہا کو پنجی ہوگئی تھی۔

### مسلمانوں کے خون کے پیاہے

معدودے چندمسلمان تھے جو ہرطرف ہرطرح سے اعدائے اسلام کے نرخے میں محصور تھے۔ پورا مکداور ندصرف مکہ بلکہ پورا جزیرۃ العرب ان کے خون کا بیاسا اور جان کا دشمن تھا، یارتھانہ کوئی مددگار۔ جس طرف نظراً تھتی تھی، مابوی سے نکرا کرواہی آتی تھی۔جس طرف امان واحسان کی تلاش میں نکلتے تھے، مابوی وحر مانی کے ساتھ واپس آجاتے تھے۔

## حكيم مطلق كاواحد علاج

ایسے عالم سمپری و بیچارگی میں، بتاؤ کہاس وقت ان تمام درد ومصائب کا علاج ونسخهٔ شفاء جو حکیم مطلق نے تبجویز کیا تھا، کیا تھا؟ و وصرف ایک ہی تھا۔ یعنی:

"أَقِيمِ الصَّلَوْةِ، أَقِيمِ الصَّلَوْةِ" نمازَ قَائمَ كرو-نمازَ قَائمَ كرو-

حالانکہ اللہ کی اس کشادہ زمین پر ان کو یہ بھی حق نہ تھا کہ کھلے طور پر نماز ہی کے لیے جگہلتی مگر دانائے حال نے بجز اس کے اور کوئی دوسرانسخہ تجویز نہیں کیا۔

یاس لیے کہ نماز ہی تمہارے لیے تمام دھول کاعلاج، ہرورد کی دوااور ہرزخم کامر ہم ہے۔

## رجوع الى القرآ ن

ہر کرب والم کے لیے داروئے تسکین وسیج و کشادہ زمین عرب میں سب کے لیے جگہتھی۔سب کو چلنے پھرنے کا بلا قیدو شرط حق تھا۔ گر تک تھی وہ زمین ، تو ان چند ہی پرستارانِ حق و تو حید کے لیے۔ وہ کون ی جسمانی وروحانی تکلیف وایڈ اتھی جوان کو نہ دی گئی ، یا ان کے لیے نہ تجویز کی گئی؟ بالآخر جب شدت تکالیف وایڈ ارسانی حدے بڑھ گئی اور انسان کے لیے نا قابل برواشت ہوگئ خنی کہ وہ وجو دِاقد س وگرای بادشاہ "رحمة للعالمین" ہجرت پر مجبور ہوا، اور وطن سے بے وطنی پرلا چار۔ اس وقت کے کرب والم ، دردوغم کے لیے بھی جودارو کے تسکیلن ومرہم زخم آتا ہے۔ وہ یہی کہ:

أقيع الصَّلُوة نمازقائم كرو، نمازقائم كرور

کامیانی کی راہ

سورہ ق کی آخری آیات پڑھو،تم کو واضح ہو جائے کہ اس بیچارگی ،غربت اور در د دمسکنت کا جوعلاج سوحیا گیا، کامیا بی کی جوراہ سوچی گئ تھی وہ بجز اس کے اور پچھے نہتی کہ: اَفِیم الصَّلُوٰۃ نماز قائم کرو،نماز قائم کرو۔

قرآن کے رکھنے کی جگہ

گرکاش! مجھی تم قرآن پڑھتے بھی۔تم نے قرآن کو پڑھنے اور سجھنے کی چیز ہی نہیں سمجھا۔اس کورلیشی غلافوں اور جز دانوں میں لپیٹ کرطاق میں رکھنے کی چیز سمجھ لیا ہے، جو سمجھی وقت ضرورت کام میں لائی جاتی ہے۔

بلاشبقرآن ر کھنے کی چیز ہے، مرغلانوں میں نہیں دل میں، جس کواللہ تعالی توفیق دے۔

سچی نماز کی برکت

(غورکرو) کس طرح پھرانہی معدودے چندمسلمانوں نے نماز، کچی نماز اور صرف کچی نماز کی برکت سے جماعت کی شکل افتلیار کی اور کس طرح اس ربانی جماعت نے ونیا کا نقشہ بدل کرر کھ دیا۔

### 

## معاشرتی زندگی

اگرتم معاشرتی زندگی کی اخلاتی ذمہ دار بیوں سے عہدہ برآ ہونا چاہتے ہوتو چاہیے کہ خدا کے ذکر وعبادت سے اپنی قوت مضبوط کرتے رہو۔ جو جماعت نماز کی حقیقت سے محروم ہوگئی مینی عبادت کے خشوع وخضوع کا اس میں ذوق نہ ہوگا، وہ بھی عملی زندگ کی اخلاقی مشکلات پر قابونہیں پاسکتی۔

## سلف صالحين

#### انقلابآ ميزنمازين

ایک وہ انقلاب انگیز نمازی تھیں، ایک تمہاری نمازیں ہیں، جورسنایا دکھاوے کے لیے اواکی جاتی ہیں۔ ان نمازوں کا ہونا، نہ ہونا برابر، ان کا کرنا نہ کرنا ایک۔ بناؤ! تمہاری نمازوں میں کوئی لذت ہے جس سے تمہارے دلوں میں سرور اور تازگی پیدا ہوتی ہو؟ تمہارے دلوں میں کوئی چنگاری ہاتی ہے جو تمہارے دلوں کے چولیے میں کوئی چنگاری ہاتی ہے جو تمہاری آتھوں سے ہنگام نماز ایک قطرۂ اشک نکالا کرتی ؟ بناؤ ایک نمازوں میں کشش و محیت اللی کا کوئی الرمحسوں کرتے ہو؟

اگر نہیں، تو پھر تمہاری نماز بے کار، تمہارے سجدے باطل، تمہاری عبادت اکارت، تچی نماز تو وہ نماز ہے جس ہے دل میں سوز وگداز ،رکوع میں خشوع وخضوع اور سچود میں کیف ولذت حاصل ہواور تقرب ومعراج الی الحجو ب۔

## سچی نماز کی شہادت ِقر آنی

جن کی نمازیں بچی نمازیں تھیں،جنہوں نے اپنی نمازوں میں لذت و حاشیٰ پائی تھی، جن کے زبان ولب اس جامِ شیریں کی لذت سے شاد کام تھے،قر آن ان کوان الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔

## ه اركان المار المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحاركة المحار

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (١٢:٣٢)

"ان کے پہلو،خواب گاہوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔"

ان تمام کی پہلیاں زم و نازک بستروں پرسکون و قرار نہیں پاتیں، راتوں کو اُٹھ اُٹھ کے کراپنے اللہ کے حضور نمازیں قائم کرتے ہیں۔اس کی رضا کی آرزوئیں،اس کے وصل کی النجائیں، ان کی پیشانیاں مصروف یحدہ، ان کی زبانیں تنبیح کناں، ان کے قلوب محولذا کذ نماز ہوتے ہیں۔

كاش! تمهيس بهى اليى نمازول كى جائ برق اورتم تنصف كه نماز واقتى كيا چيز ہے۔؟ هذا وَ اَحُسَنَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ الْمَلِكُ الْمَنَّانُ- قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خَاشِعُونَ ٥ (٢-١:٢٣) ٤ ازى تعدور سنة ٣٥ اله ١٥٠٢/٣٥ - ١٩٤٥

## حواشى

- (1) رَوَاهُ اَبُوجَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا سَلَمَةُ
   عَنُ ابْنِ اِسْخَاقَ وَمَاكَانَ صَلَا تُهُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً قَالَ مَاكَانَ
   صَلاَتُهُمْ (اِلْخُ)
  - (۲) تفسير كبير، امام رازي، ج ا بس-۳۹۸
    - (٣) الطأ
- (۵) أَبُوجَعُفُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا تُحُمَّانُ بَنُ سَعِيْدٍ عَنُ شَيْرِبُنِ عُمَارَةَ عَنُ آبِي رَوْقِ عَنِ
   الصَّحَاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَوةَ قَالَ إِقَامَةُ الصَّلَوةِ (الْحُ)
- لَاهُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثِينُ إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُؤسَى الطَّرَادِئُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيُنُ رَثَاقِ
   الْهُمُدَ انى عَنُ ابُنِ جَرِيْح عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَادِ عَنُ مُحَمَّدِبْنِ عُبَيْدِبُنِ آبِي قُدَامَةَ
   عَنْ عَبُدِالْعَزِيْرُ بُن إِيْمَانِ عَنْ حُذِيْفَةَ قَالَ (الْحُ)
- مَبُو جَعُفُو قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ حَدُّثَنَا الْمُحْسَيْنُ قَالَ حَدَّثِي حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ
   ابن جريح وَاسْتَعِيْنُوا بالصَّبْر وَالصَّلاَةِ قَالَ إِنَّهُمَا (الْحُ)
  - ٨) فتح البيان، (طبع مصر) جلد ٤،٥٠- ٢٩١
  - 9) ابن كثير، (على بإمش الفتح) ج 2 بس-٢٩٧
    - ۱۰) تغییر کبیر، ج۵، ص-۱۶۴
    - ۱۱) این جریر، ج۲،ص-۹۳ ۹۳

### ه اركان الاي المحاركة محد محد محدد 213 محدد محدد محدد المحدد الم

- ۱۲) تغییر کبیر، ج۵،م-۱۲۵
- ﴿ وَاهُ الِاامَامُ آخُمَدُ بُنُ حَنَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَ كِينُعُ آخُبُونَا ٱلْاَعْمَشُ ، قَالَ أَرَىٰ آبَا
   ضالِح عَنُ آبِي هُوزِيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ (صلعم) الخ.....
  - ۱۴) به بات یعنی اوائے نماز کاچوری سے روک وینا۔ ناشر
- (وَاهُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنِى مَعَاوِيَةُعَنُ عَلَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُإِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُو يَقُولُ فِى الصَّلَاةِ (الحُّ)
- الْقَاسِمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ
   ذِكْرِهِ، وَقَلْنَسِى الرَّازِى اسْمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلُوةَ
   تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ
- الْقَاسِمُ قَالَ ثَنَا الْمُعَسَيْنُ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ قَالَ قَالَ الْعَلاَ ءُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ سَمُوَةً
   بُن عَطِيَّةً، قَالَ قِبُلَ لِابُنِ مَسْعُودٍ (الح)
- الْحُسَيْنُ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ جَوْهَرٍ عَنِ الضَّحَاكِ عَنِ ابْنِ
   مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ (الْخُ)
  - ا عَلِيٌّ عَنُ إِسْمَاعِيُلَ بُنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ (الْحُ)
     وَبِرِوَابِيهِ أَخْرَى عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُلَيْةً عَنْ يُؤنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ (الْحُ)
    - ٢٠) بِشُرِّقَالَ فَنَا يَزِيُدُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ قَنَادَةَ وَالْحَسْنُ قَالا ۚ (اكُّ)
      - ام) غرائب القرآن،ج،م-٣٥٦)
- rr) إِبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُالُوَهَابِ قَالَ ثَنَا عَوُفُ عَنُ آبِيُ الْمِنْهَالِ عَنُ آبِيُ الْعَالِيَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسِ آنَّهُ صَلَّى (الحُ)
  - ۲۳) این جریر، ج۲، س-۳۵
- ٣٣) \_ يُؤنُسُ بَنُ عَبُدِ الْاَعْلَى قَالَ اَخْبَوْنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ ثَنِي هِشَامُ بَنُ سَعُدٍ قَالَ يَرُضَاهُ عِنْدَ نَفِعِ (الحُ)

#### ه اركان المام المكرية من من من من المكرية المناورة المكرية المكرية المناورة المناورة المناورة المناورة المناورة

- ٢٥) اَحْمَدُبُنُ اِسْحَاقَ قَالَ آبُو اَحْمَدَ عَنُ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيِّعِ عَنُ سيوين بُنِ عَلُوقٍ عَنُ آبئ قُطَيْعَةَ قَالَ (احْ)
  - ۲۶) غرائب القرآن، جلد ۲، مس-۳۲۳
    - ۲۷) فتح البيان، ج ا،ص-۱۵۵
  - الیی مثالوں کے بیان کرنے کی چندال ضرورت نہیں، کیونکہ میہ بات بخونی اظہر من الشمس ہے۔
- صُمْدِلُمُ ابْنُ جَنَارَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أُويُسِ عَنْ لَيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ قَالَ
   فَمِنَ الْقُنُوتِ طُولُ الرُّكُوعِ (الحُ)
  - اس) این جریر، ج۲،۴ س۳۵۳
- ٣٢) رَوَاهُ أَحُمَد وَآبُو داود عَنُ عَبَادَةَبَن المصامت قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
   وَصَلَّمَ خَمُسُ صَلَوَاتِ (الحُّ)
- ٣٣) ﴿ زَوَاهُ الْيُحَارِى وَمُسُلِم عَنُ اَبِى هُوَيْرَةً وَقَالَ إِنَّ رَجُلاً دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ (احْحَ)
  - ٣٣) ابودؤ دجلداة لص-٣٣٩ كماب الجهاد
    - ٣٥) حبيب انصاري كاواقعهُ شهادت
  - ٣٧) (صحيح مسلم كتاب صلوة المسافرين صفحه-٢٥٧)
    - ٢٤) ( بخارى جلد ثانى باب ماجاء في القصر )
      - ٣٨) (كتاب صلوة المهافر وقعرها)
  - ٣٩) حصرت ابو بكرصديق اورحضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنهما مراديي ْ ناشرْ
    - ۴۰) ( بخاری-ماجاه فی التقمیر )
    - m) (كتاب صلوة المسافرين)

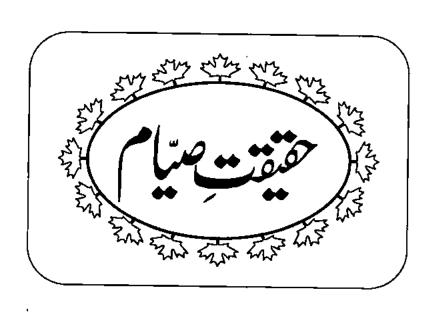

پی صیام جو ہماراعلائی روحانی ہے'اگراس سے شفائے روحانی حاصل نہ ہوتو حقیقت میں وہ صیام نہیں' فاقد ہے اور ایسے صائم اور روز ہ دار' جن کے صوم میں اتفاء' تقدیس اور شکر کے عناصر ثلا شہیں' وہ فاقد کش ہیں' جن کی تفظی اور گرشگی ایک پھول ہے جس میں رنگ و بو نہیں' ایک گو ہر ہے جس میں آ بنہیں' ایک آ مئینہ ہے جس میں جو ہرنہیں' اور ایک جم ہے جس میں روح نہیں ۔ اور کون نہیں جانتا کہ ایک گل بے رنگ و بوالیک گو ہر ہے آ ب' ایک آئینہ ہے جو ہر' ایک جم ہے دوح' بے حقیقت ہتیاں ہیں' جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آئینہ ہے جو ہر' ایک جسم بے روح' بے حقیقت ہتیاں ہیں' جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آئینہ ہے خضرت صلی الندعلیہ وا کہ وسلم نے ای کلند کی طرف اشارہ کیا ہے۔

رُبَّ صائم ليس له من صيامه الا الجوع و رُبَّ قائم ليس له من قيامه الا السهر (رواه ابن ماجه)

"کننے روزہ دار ہیں جن کوروزہ ہے بجر گرتنگی کچھ حاصل نہیں اور کننے تبجد گزار ہیں جن کی نماز تبجد سے بیداری کے سوا کچھ فائدہ نہیں۔"

یکون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم نے روز ورکھا کیکن ول نے روز وہیں رکھا۔ان کی زبان بیائ تھی کیکن ول پیاسانہ تھا کیس رحمت کا کوڑ ان کے لیے ہیں کہ پیا سے نہ تھے۔

|      | فهرست (هیقت میام)          |            |      |                             |        |  |  |  |
|------|----------------------------|------------|------|-----------------------------|--------|--|--|--|
| 114  | اسوه نبوی علقه             | 77         | منح  | عنوان                       | نبرثار |  |  |  |
| 7771 | لانحة لمسلم                | 75         | 222  | مقصدوحيد                    | ı      |  |  |  |
| rmr  | بناء مساجد کی غرض          | rir        | rrr  | تذ كارنز ول قرآن وا تباع    | ٣      |  |  |  |
| rmr  | خلاصهضمون                  | to         | rrr  | حاملِ فرقان                 |        |  |  |  |
| ۲۳۲  | قيام رمضان كابيان          |            | TTP  | غارحرا كى افضليت            | ٣      |  |  |  |
| rrr  | معتكف حراكي تمثيل          | <b>f</b> ∠ | ***  | عزلت كاونبوى ﷺ              | ~      |  |  |  |
| rmr  | شيفتي كان سنت محمديه علطية | ۲۸         | rrr  | رياضت گاه نبوی ﷺ            | ۵      |  |  |  |
| ۳۳۳  | چراغ تقذیس                 | 19         | rrr  | سرفرازی باری تعالی: صیام    | ٦      |  |  |  |
| rmm  | اعمال وحقيقت صوم           | <b>P</b> * | rta  | صیام رمضان ے مقصود؟         | 4      |  |  |  |
| 777  | اسلام کی عیدا کبر          | m          | rra  | آ فآب عالم تاب              | ٨      |  |  |  |
| 1    | نتائج ثلاثة صوم            | ۳۲         | rro  | ياه مق <i>د</i> س           | 9      |  |  |  |
| ۲۳۳  | فقدان صوم                  | ٣٣         | rro  | هماری بھوک و بیاس؟          | 1•     |  |  |  |
| ٣٣٣  | نتائج اعمال کی اِمثلہ      | ٣٣         | rry  | نواميس نبوت                 | 11     |  |  |  |
| rra  | مغهوم صوم و فاقته حتي      | ra         | rry  | وبداتباع طريقه محمريه يتفطف | 11     |  |  |  |
| rrs  | انظام الاوقات زندگی        | ٣٦         | 772  | تشكر نعمت عظيمه واحسان اكبر | !#"    |  |  |  |
| rro  | سالانه دوفرض               | <b>r</b> z | rtz: | شب قدر کابیان               | 14     |  |  |  |
| 4    | کامل زندگی منز ه وطاهر     | ۲%         | 772  | عزت وحرمت کی رات            | ۵۱     |  |  |  |
| rry  | مشروط معافى نامه           | 779        | 1111 | ظلمت كده عالم ميں روثن كوشه | 14     |  |  |  |
| rry  | ماهميت صوم                 | Į¥•        | rra  | تادیب عالم کے کیے نحیف      | 14     |  |  |  |
| 222  | نا قضان صوم                | اما        |      | وضعيف قوم كانتخاب           |        |  |  |  |
| rr_  | ارشاد نبوی ﷺ               | ۴۲         | rra  | يرُ از حكمت أمور كا فيصله   | IA     |  |  |  |
| rra  | حالب ملكوتى كأظهور         | ٣٣         | 779  | رحمت ہائے آ سانی کا نزول    | 19     |  |  |  |
| rra  | إنِّي صَائِم"              | ("(        | rrq  | وعائے مسلم                  | r.     |  |  |  |
| rra  | روزہ سپر ہے!               | ۳۵         | 77%  | اعتكاف كابيان               | rı     |  |  |  |
|      | 1                          |            |      | J                           |        |  |  |  |

| منح   | عنوان                            | نبرثار     | منح          | عنوان                        | نبرثار |
|-------|----------------------------------|------------|--------------|------------------------------|--------|
| 7179  | تذكارا نقلاب عظيم الشان          |            | 114          | مبارك باد                    | 6.4    |
| 444   | مناظر قدرت وتغيرات كائتات بستي   | <b>4</b> 1 | rmq          | تيسرات صوم                   | r2     |
| 714   | تغير وتبجذ وكالمحشرستان          | 41         |              | مقصودعبادات اسلام دغير إسلام |        |
| 100   | مناظرِ فطرت کی نمود              | ۳۷         | rma          | احكام صيام بمذابب ديكر       | የለ     |
| ra•   | انقلاب إقوام وامم                |            | *I**         | عباوت بمعنى تعذيب جسمانى     | 64     |
| 10-   | ہلا کت آ فرینی وتماشا گاہ جستی   |            | 414.         | تقرّب الى الله كإراسته       | ۵٠     |
| rat   | امثله تدويل ايام                 | ۲۷         | 1114         | جين وبدهمت كي ابتداء         | ۵۱     |
| roi   | انقلاب مادى وروحاتى              | 22         | 1100         | نصرانی زیدوتقویٰ             | ۵۲     |
| rai   | عالم جسم وظاہر                   | ۷۸         | 461          | يبودي قيورو پابنديان         | مد     |
| tor   | عالم ارواح                       | 4 م∠       | rei          | اسلام کی ہمہ گیرآ سانی       | ۵۳     |
| rar   | اعتقادات واعمال كى اقليميس نابود | ۸۰         | 4771         | خلاف منشاء دين               | ు      |
| rar   | ولول کی اجڑی بستیاں آباد         | 1          | 714          | داعي حق ڪي تلقين             | PG     |
| rom   | جسمول كأسخيراورروحول كافاح       | ۸۲         | ۲۳۲          | بثارت اليى                   | ۵۷     |
| rom   | ونیا کے اصلی انقلابات            | ۸۳         | ror          | تحديداد قات صوم              | ۵۸     |
| rar   | مادی تغیرَ ات کی حقیقت           | ۸۳         | 777          | لعينين مدست صوم              | ۵۹     |
| rom   | ونیاوی فاتحیت کی ہے بسی          | ı          | 277          | رات کو کھانے کا جواز         | 4+     |
| יימיו | عظمت وجلال کی سرفرازی            |            | rrr          | مقاربت کی اجازت              | 41     |
| ror   | بقائے ذکرودوام تذکار             |            | rra          | تفسيرا بخارى                 | 77     |
| ror   | تنازع للبقاء                     | AA.        | rrs          | روزے کے معانی                | 71"    |
| raa   | ياد گارتفويض                     | ۸٩         | rra .        | فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْراً     | 40"    |
| roo   | نابور ہو جانے والی نشانیوں کی    | 4+         | <b>1</b> 174 | روزه کب موجب ثواب نبین؟      | 45     |
|       | سی کمنا می                       |            | 44.4         | عورتول كاروز ه بحالت عذرات   | 77     |
| roy   | انقلاب مثله عيسوى                |            | rr2          | مجول چ <i>وک مع</i> اف       | 42     |
| roy   | سرچشمه مدایت کا جوش آسانی        | 92         | tra          | عذرقابل معانى                | ۸r     |
| ron   | عالم روح كا آسانی زلزله          | 91"        | ۲۳۹          | استفراغ وقي كأتنكم           | 49     |
|       |                                  |            |              |                              | '      |

| منحد        | عنوان                                 | نمبر <u>ش</u> ار | منحد | منوان                         | نبرشار |
|-------------|---------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------|
| 770         | اولين داعي وآخري متمم ومكمل           | 119              | ron  | محبت وبركت الثي كاظهور        | 9,5"   |
| ara         | سنت اعتكاف كي ياد                     |                  | r04  | تاریخ انقلاب عظیم             | 90     |
| ۵۲۲         | قيام كيل وتلاوت قرآن                  | IFI              | roz  | ليلتدالقدر                    | PP     |
| 444         | قائمً ودائمً اسوتين                   | 177              | roz  | ايام الله كاموسم بهار         | 92     |
| 777         | خدائی یا دگارول کا بقاء و قیام        | 122              | ron  | آتشيں شريعت كانزول            | 91     |
| 777         | اسوه محمدي کی روحانیت کبری            | ITM              | ron  | ابر رحمت کی سیرانی            | 99     |
| 244         | اسوه حسنه کے اتباع میں فنا            | Ira              | 1209 | انقلاب وفرين بيغام            | 100    |
| 144         | اعمال واخلاق انسانی کی پفتن منزل      | 124              | 109  | مهبط وموردقرآن                | 1+1    |
| <b>۲</b> ¥∠ | ماہ مقدس اور جماعت مائے ثلاثہ<br>معدد | 11/2             | 109  | د نیا ک سیرانی                | 108    |
| 147         | نوع بشری کی قندرتی تقشیم<br>م         | ĦΛ               | 109  | نظاره جمال کی شمندک           | 1017   |
| ryA         | تقشيم بلحا ظنميل حثم صيام             | 179              | 744  | خدا کی آواز                   | 1+14   |
| rya         | تاركين احكام وطاعات                   | 1174             | *Y+  | تاریخ نزول                    | 1•0    |
| MA          | ا<br>خاسرین ک <sup>یلط</sup> ی        | 17"1             | 771  | انقلاب عظيم كي حقيقت          | 1+4    |
| 244         | اسراف وتبذير كاراسته                  | ITT              | 741  | تاريخ عالم كأصفحهالث ديا      | 1•4    |
| ryq         | ہوائے نفس کا انتاع                    | 188              | 141  | باسوى الله طاقتين سرتكون      | ∃•Λ    |
| 444         | حکومت الہیہ سے بغاوت                  | IMM              | ryr  | ماه مقدس كايا د گاروا قعه     | 1+4    |
| 149         | و نیاوی حکومت کی اطاعت                | ira              | 242  | ذربعة مزول برئت ساوي          | #1     |
| FZ •        | صلالت وممراجي كي وجه                  | 177              | 777  | عظمت وشوكت كاعبد              | 111    |
| 12.         | ائيان بالله كافقدان                   | 1172             | 242  | روحانی انقلاب                 | 111    |
| 120         | ايقتين واعتما و                       | IPA              | 242  | دلون کی فتح اور روحوں کی شخیر | #11    |
| 12.1        | خشيت ومحبت الهي                       | 1179             | ۲۲۳  | اسوه ابراسيي واسوه محدى عظف   | III    |
| 121         | طوق شیطانی                            | 11"+             | 242  | سننت الله                     | 114    |
| 121         | عبوديت سے اجنبيت                      | IM               | ryr  | قدوس دوستوں کی ادائیں         | ня     |
| 121         | عصیان وهنلالت کی تاریکی کا متیجه      | IPT              | 242  | قيام ذكرخير                   | 114    |
| 127         | امرائے فساق وروسائے فجار              | سویما            | 246  | التعائي خليل كي حقيقت اعلى    | IIA    |
| !           | ļ                                     | Į                | l    | 1                             |        |

| منح  |                                    |     |               | عنوان                                   | نبرشار |
|------|------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------|--------|
| rAi  | بيك بحارث ن                        |     |               |                                         | IMM    |
| M    |                                    |     | 121           | انبهاك شهوات                            | Ira    |
| MAY  | عالمين احكام وصائمين رمضان         |     | 12 1          | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IMA    |
| PAP  | ظاہرہ باطن کا فرق                  |     |               | _ , _ , _ ,                             | Irz    |
| PAP  | وابستگان دامن شریعت ک              | 141 | r∠r           | ارواح شريره كالسلط                      | IMA    |
|      | سراغ رسائی                         |     | ۳۷            | 7, 0,0-1,2-1                            | 1179   |
| M    | حقیقت ہے نا آ شنائی                | 146 | 7 <u>/</u> (* | فتنه علماء سوء                          | IΔ+    |
| MY   |                                    |     | 12 M          | فريسيون اورصد وقيون كاغرور              | 101    |
| ram  | جسم بغيرروح انسان نهيس             |     | ۲ <u>۷</u> ۵  | تو ہین شریعت                            | 10r    |
| Mr   | ب میجد کار کردگی سے بیکاری بہتر ہے |     |               | قوم کے لیے شدیدترین فتنہ                | 100    |
| m    | عبادت کی غرض و غایت اور            |     | 720           | زبان بندی کی وجه                        | 100    |
|      | ذر بعه حصول                        |     | 120           | التحقاق عذاب                            | اهدا   |
| mm   | ضرورى اجزاءا حكام شريعت            | 149 | 124           | فتنهالحاد ومتفرنجين                     | 164    |
| MM   | نماز كامقصود ونتيجه                | 4∧• | <b>7</b> ∠4   | حدودالله كخلاف نفساني جسارت             | 104    |
| mm   | مقصد حج إوراس كا فلسفه             | M   | <b>12</b> 4   | استخفاف شريعت                           | IDA    |
| MA   | روزه فاقد تشي كانام نبيس           | IAT | <b>1</b> 22   | بدترين اقوال بإطليه                     | 109    |
| ra r | روز ه کی فلاسقی                    | ۱۸۳ | 122           | مفسده پردازی کی صد جوگئ!                | 14+    |
| race | فضيلت روزه                         |     |               | مرتدانة شوخي                            | 171    |
| ra r | اصل مقصور                          | IAA | 12 A          | جرم وبغاوت كافتنه                       | INF    |
| raa  | محض بعوك وبياس                     | PAL | 74A           | احكام الهبيه كااستهزاء                  | 171    |
| MO   | لا حاصل روزه                       | IAZ | t% 9          | مماثلت يهودونصاري                       | וארו   |
| MY   | بے سود قیام                        | IAA | r <u>z</u> 9  | حنلالت گاه تمدن                         | arı    |
| FAY  | روز ه باعث زحمت!                   | 194 | r^•           | بلاكت آفرين مزلت                        | rri    |
| MAZ  | خطا كارمغترف                       | 190 | rs•           | المُصْلِحُونَ الدَّجَالُون كافت         | IYZ    |
|      |                                    |     | PAI           | تذليل وتحقيرا دكام شرعيه                | AFI    |
|      | ļ                                  | 1   | ]             |                                         | ]      |

| منح         | حوال                                    | نبرثار | منح          | عوان                                 | نمبرثنار      |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 2932        | عبادات سدگانه كامر قع                   | rit    | 7 <b>/</b> / | ا کسار و شکتل کے بغیرروز ونامتیول ہے | 191           |
| 191         | تقوين كالبهترين مظهر                    | 1      | MA           | مردم آ زارصائم                       | 194           |
| rar         | خصائص اعتكاف                            | r!A    | MA           | محروی کی ایک مثال                    | 191"          |
| 190         | طهر دمضان صفت                           | 1      | PAA          | شريعت كى غربت وحالت زار              | 1914          |
| 190         | روزه کي برکت                            | l .    | 17.9         | اركان وعبادات اسلاميدكي فلاسفى       | 194           |
| 190         | تقویٰ کی راہداری                        | rri    | 17.4 9       | تاریخ قرضیت صوم                      | 194           |
| 190         | تخاطب قر آ ن<br>·                       | rrr    | 1/19         | ابميت صوم                            | 194           |
| 794         | كمال آسانى                              | rrm    | rA 9         | تشكيل روزه                           | 19.4          |
| 794         | كيفيت النبية كالمظهر                    |        | 1/4          | عقلی تقدّ م و تاخر                   | 199           |
| ray         | زبدكامظبر                               | rro    | 79+          | علت تقدّ م صلوٰة                     | <b>1</b> ***  |
| rqy         | نتائج روزه کامظبر<br>-                  | 774    | 44.          | اسرار تقذيم وتاخير                   | ř•:           |
| <b>19</b> 4 | روزه کی روح                             |        | 190          | مجبورانه تقوى                        | <b>**</b>     |
| rq∠         | فطرت سلیمه کی را ہنمائی<br>ح            |        | 79.          | دليل قويت ايمانى                     | <b>141</b> ** |
| 192         | تفسيرسوره ليلته القلدر                  |        | <b>r</b> 91  | صبروتو کل کی آ زمائش                 | r.r           |
| <b>19</b> 4 | فیصله کی رات                            |        | 141          | آغازميام                             | r•0           |
| rq∠         | تقذیراور فیصله از ل<br>ب                |        | 791          | عیسائیوں کے روزے کی پابندیاں         | <b>74</b> 4   |
| rgA         | بخت خفتہ کے احیاء کی رات<br>ن           | ۲۳۲    | 191          | اسلامی روزے کی آسائی                 | <b>**</b> ∠   |
| 799         | اعجاز بیاتی قرآن<br>سنه:                |        |              | مناسبت صلوة وصوم                     | r•A           |
| 199         | المتكلم ضميرير<br>اه: سرير              |        |              | احتساب اورتقویٰ<br>عنباب اورتقویٰ    | r• 9          |
| rqq         | اضمیروا حد کی حکمت<br>از میرین          |        |              | نماز کاعملی واصلی نتیجه              | rı•           |
| 7.0         | ضمیر جمع متکلم کی فلاسفی<br>تندید بیرین | ያምዣ    |              | ز کو ة وصیام کامیلان                 | rii           |
| ۳۰۰         | لتغظیمی ضمیر کی وجه<br>اعدا             | rrz    |              | روزه دار کا جذبه صادقه               | rır           |
| ۳۰۰         | عظیم الشان انقلاب<br>عنا                | rm     |              | وجوب صدقه نطر کی دجه                 | *1**          |
| r.          | ويكرتذ كالعظيم الشان                    | 739    |              | ز کو ة کاتمیسرا درجه                 | FIP"          |
| P+1         | تنزيل ملائكه وارواح يصراد               | ri*+   | rgm          | الحج وصيام كانعلق                    | ria i         |
|             | •                                       |        |              | ļ                                    | ļ             |

| منۍ         |                           | نمبرثثار     |             | عنوان                    | نمبرثار |
|-------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------------------|---------|
| r.q         | نشخ قرآن كامسكه           | 744          | P*1         | روح نه بی کااعاده        | rm      |
| r+4         | مناسبت سياق وسباق         | 147          | <b>7.</b> r | بر کا ت امن وسلامتی      | 444     |
| P+4         | ربطآ بات                  | 247          | ٣٠٢         | معجزنما چیش گوئی         | ۳۴۳     |
| P1+         | عام خيال                  | 444          | ۳+۳         | رحمت البي كانزول         | rrr     |
| 1710        | اسلامی رواداری            | 1/4          | <b>m.</b> m | شان عرفان مصنف           | ۵۳۲     |
| mi•         | خيرمقدم اسلام             | 121          | س ۱۳۰       | امرِ سلام دامرِ حکیم     | 774     |
| <b>M</b> 10 | نداهب عالم اوران كى ابتدا | 121          | ۳۰۴۳        | حامل قرآن کی شان         | rrz     |
| rıı         | فرضيت صوم كااستقلال       | 121          | h. h.       | مطلع الفجر               |         |
| MII         | انتباع اسوه نوحى          |              | ۳۰۵         | تنذ مرربانی کا مقصد      | 5179    |
| mil         | تلقين نبوي                |              | ۳.۵         | لطف وكرم كالمجسميه       | ro.     |
| 111         | استحقاق اتباع كي مثال     |              | ۳•۵         | رحمة للعالمين            | roi     |
| mir         | صوم وصال كالمتينخ         | 144          | ۲۰۳         | فضيلت کی وجه             | ' '     |
| rir         | خصوصيات صوم               |              | ۲۰۲         | نزول قرآن                | 701     |
| mim         | حواشی                     | <b>r</b> ∠ 4 | <b>54</b>   | خدا کی منادی             | rom     |
|             |                           |              | ٣٠٢         | منادی قر آن              | 1       |
|             |                           |              | r.2         | مستنشنيات وروزه          | ray     |
|             |                           |              | <b>r.</b> ∠ | مفسرين كااختلاف          | 10Z     |
|             |                           |              | <b>7.</b> 4 | اقطار وفديه              | ron     |
|             |                           |              | <b>r.</b> ∠ | اختیارعام اوراس کی منتیخ | ro q    |
|             |                           |              | m•∠         | بوڑھوں کے لیے علم        | 74+     |
|             |                           |              | r•1         | عدم وجوب تضاءصوم         | וויץ    |
|             |                           |              | r•A         | اقسام مسافرومريض         |         |
|             |                           | ĺ            | r•^         | ربيان فتم                |         |
|             |                           |              | ۳•۸         | دوسری فتم                |         |
|             |                           | j            | r•9         | انتخاب قول مرجح          | 770     |
|             |                           |              |             |                          | I       |

#### مقصد وحيد

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ. (١٨٣:٢) "ملمانواتم پرروزے ای طرح کھھے گئے جس طرح تم سے پہلی متول اور قوموں يراس سے يبلے لكھے كئے تھے۔ تاكةم يس تقوي بيدا ہو۔'' شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي ٱنُولَ فِيُهِ الْقُرُانُ \* هُدًى لِلنَّاس وَبَيَّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَاى وَالْفُرُقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُوَ فَلْيَصْمُهُ وَمَـنُ كَـانَ مَرِيُضًا أَوُ عَلَى سَفَرِ فَعِلَّةٌ ۚ مِّنُ أَيَّامِ أُخَرِ ۚ يُرِيُدُ اللُّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسُرَ ۚ وَلِيُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ. (١٨٥:٢) '' ماہ رمضان وہ ہے جس میں قر آن اتر اُجولوگوں کے سٰلیے سرتا یا ہدایت ہے جو بدایت وتمیز حق و باطل کی نشانی بے پس جواس مهینه میں زندہ موجودر ہے۔وہ روزے رکھے اور جومریض یا مسافر ہو وہ ان کے بدلے دومرے دنول میں چھر روزے رکھ لے۔خدا آسانی جاہتا ہے بختی نہیں جاہتا' تا کہتم روزول کی تعداد ہوری کرسکو۔اورروز ہے اس لیے فرض ہوئے کہتم اس عطائے بدایت پر خدا کی يزاني كروا ورشكر بحالا ؤ\_''

# تذ کارنز ولِ قر آن وا تباعِ حاملِ قر آن غارِحراکی انضلیت

عزلت گاونبوي تكا

مکہ سے تین میل کی مسافت پر کو وحرا واقع ہے۔ آج سے ۱۳۳۳ البرس پہلے ایام رمضان میں جب بخت گرمی کے دن تھے اور شدت حرارت سے ریگستان بطحاء کا ذرّہ وزہ تنور بن رہاتھا ' اس کو وحرا کے ایک تیرہ و تاریک غارمیں مادیات عالم سے ایک کنارہ کش انسان تحمر بزانو تھا۔

ر ياضت گاه نبوى ﷺ

وہ بھوکا تھا'کیکن بھوکا نہ تھا کہ اس کے پاس کھانے کی وہ چیز تھی جس کو کھا کر پھرانسان کبھی بھوکا نہیں ہوتا۔وہ پیاسا تھا'کیکن بیاسا نہ تھا کہ اس کے پاس پینے کی وہ چیز تھی جس کو پی کرانسان کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔وہ تمین تمین چار چار دن کھانا پینا چھوڑ کئو بتا تھا'اس کے جال نثار بھی اس کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے'لیکن وہ ان کومنع کرتا تھا کہ:

> ایکم مثلی؟ ابیت یطعمنی ربی و یسقینی. (رواه البخاری و مسلم فی صحیحها)

> ''تم میں کون میری طرح ہے؟ میں بھوکا ہوتا ہوں تو میرا آتا جھے کو کھلاتا ہے میں بیاسا ہوتا ہوں تو میرا آتا جھے کو پلاتا ہے۔''(حدیث سجے)

> > سرفرازى بارى تعالى

کووحرا کامقدسع است نشیں اس طرح بھوکا بیاساسر برانوتھا کہ ایک نور هے کیف نے تیرہ وتار غارکوروش کردیا۔وہ نور بے کیف کیا تھا؟ ہدایت وفرقان کا ایک آفاب تھا جو

# صیام رمضان مع مقصود؟

آ فآبِ عالم تاب

وہ آ فاب جس كامطلع حظيرة القدى تھا' وہ آ فاب جس كامغرب سيدنبوى تھا'وہ آ فاب جس كامغرب سيدنبوى تھا'وہ آ فاب جس نے عالم كومؤ ركيا' قرآن مجيدتھا'جو ماومقدس كى هب مبارك ميں آسان سے زمين برنازل ہوناشروع ہوا۔

ماومقدس

وہ کون سابا و مقدّ سی تھاجس میں خداکا کلام بندوں کو پہنچنا شروع ہوا؟ وہ ماہِ رمضان تھا: شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِی اُنُوِلَ فِیْهِ الْقُرُانَ 'هُدی لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتِ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرُ قَان. (۱۸۵:۲) ''رمضان کامہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا 'جولوگوں کے لیے سرتا یا ہدایت ہے جو ہدایت و تیزی و باطل کی نشانی ہے!''

جاری بھوک پیاس؟

پس ان ایام میں ہماری بھوک، ہماری پیاس، ہمارا مادیات عالم سے اجتناب، اس یادگار میں ہے کہ ہم تک جوخدا کا پیغام لایا، وہ ان دنوں بھوکا اور پیاسا تھا، اور وہ تمام لذا کذ مادی سے ه اركان اسلام المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة

فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ. (١٨٥:٢)

" " هِن جَاسِ مِهِيدَ مِن نده موجود مؤوه روز \_ ركے \_ "

نواميسِ نبوّت

سیاس کا حال تھا جو کو و فاران کُ کو ہرا) کی چوٹی سے جلوہ گر ہوا نقا (محرسلم) لیکن وہ جو سینا سے آیا (مورک ملیہ السلام)، وہ بھی تو رات لینے کے لیے جب بہاڑ پر چڑھا تھا، وہاں چالیس روز بدلی کے درمیان خداوند کے حضور رہا تھا (خردی ۴۰۸۱) ای طرح وہ بھی جو کو و سعیر (کو و زیتون) سے طلوع ہوا تھا (میج علیہ السلام)، اس سے پہلے کہ وہ خدا کی منادی شروع کرے، جنگل میں چالیس روز دن رات بھوکا اور پیاسار ہاتھا (متی ۲:۲)۔

پس ضرور تھا کہ وہ جوکو ہو فاران سے جلوہ گر ہونے والا تھا وہ بھی ،اس سے پہلے کہ دیں ہرار قد وسیوں کے ساتھ وہ آئے ،اوراس کے داہنے ہاتھ بیس آتشیں شریعت ہو، وہ خداوند کے حضور بھو کا اور پیاسار ہے، تا کہ جولکھا گیا ہے،وہ پورا ہو:

> يْنَايُّهَا الَّـذِيُنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ. (١٨٣:٢)

"مسلمانواتم پردوز وای طرح لکھا گیاہے جس طرح تم ہے پہلوں پر لکھا گیا تھا۔"

#### وجهانتاع طريقه محمريه

پی رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ماہِ مقدّس جس بیں داگ اسلام حب إ جاع نوامیس نبوّت، تخل نزول قرآن کے لیے ضروریات مادیہ سے مستغنی رہا، اور اس لیے ضروری ہوا کہ پیروانِ ملت اسلامیہ اور تبعین طریقت محمدیدان ایام میں ضروریات مادیہ عالم سے مستغنی رہیں، کہ اس تو فیق و ہدایت کا شکریہ وممنونیت اور اظہار اطاعت وعبودیت ہو، جوان کواس ماہ مقدس میں عطام ہوئی:

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّـذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرَّانُ مُدَّى لِّلنَّاسِ وَ

بَيَنَاتٍ مِّنَ الْهُلَاى وَالْفُرُقَانِ وَفَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْ صَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلَيَ صَهُدٍ فَعِلَّة " مِّنُ آيَامِ أَخْرَ ' يُرِيُدُ اللَّه بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيُدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَلَا يُرِيُدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَلَا يُرِيُدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَلِا يُرِيدُ فِي مَاهَدَلَكُمُ وَلَعَلَّكُمُ الْعُسُرَ وَلَا يُرِيدُ اللَّهَ عَلَى مَاهَدَلَكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَى مَاهَدَالَكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعُلَالِكُمُ وَلَعَلَى مَاهَدَالَكُمُ وَلَعَلَي مَا عَلَى مَا هَذَا لَكُمُ وَلَعَلَى مَا عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى مَا هَذَا لَكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَى مَا عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُلْكُولُ اللْهُ عَلَى مَا عَلَى مُا عَلَى مَا عَلَى مِنْ اللْهِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَم

"ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن ازا، جولوگوں کے لیے ہدایت ہے، جوہدایت اور تمیز حق و باطل کی نشانی ہے۔ پس جو اس مہینہ میں زندہ موجود ہو، وہ روز ب رکھ جو بیار یا مسافر ہو، وہ ان کے بدلے اور دنوں میں روز ہے رکھ لے۔ خدا تحصار ساتھ آسانی چاہتا ہے، بختی تبیس چاہتا' تا کرتم روز وں کی تعداد پوری کر سکو (اورروز سے کیوں فرض ہوئے؟)اس لیے کہتم خدا کی بخش ہوئی ہدایت پراس کی بردائی بیان کروئیز اس لیے کہاس کی شکر گزاری میں سرگرم رہو!"

#### تشكرنعمت عظيمه واحسان اكبر

ہم کوصاف بتا دیا گیا کہ مفروضیت صیام ورمضان صرف اس لیے ہے کہ ہم کواس عطائے ناموسِ فرقان وہدی (قرآن) پر خدا کاشکر بجالا کیں اور اس کے نام کی تقدیس کریں۔ پس کون مسلم ہے جو خدا کے اس احسانِ اکبراور نعت عظیمہ کے شکر کے لیے تیار نہیں؟ اور اس کی تقذیس کے لیے آ مادہ نہیں؟ اس کی تقذیس و تبجید میں خود کوفراموش کرو۔ اس کے کلام کی عظمت کو یاد کروجس نے تم جیسی زار ونز ارو کمز ورقوم کوا پی تسلی ہے قو کی کیا کہ جو پھر کھی کمز ور نہ ہوگی جس نے ۱۳۲۴ برس ہوئ تو حید کی آگے تھارے سینوں میں روشن کی کہ چر کھی نہیں بجھے گی جس نے ۱۳۲۴ برس ہوئ خیرالا می رکھا ، جو بھی نہیں از سکتا۔

#### شبِ قدر کابیان

عزت وحرمت کی رات وہ کون می شب مبارک تھی جس میں خدا کا کلام روح پروزا کیے انسان کے منہ میں ڈالا رہ (رکان اسلام کھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہے ہے گئی بھی بھی بھی بھی ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہ گیا؟ وہ لیلتہ القدر بیعن عزت وحرمت کی رات تھی ، بے شک وہ عزت وحرمت کی رات تھی ، وہ رات تھی جو ہزار مہینوں سے بہتر تھی کہ اس میں خداوند گویا ہوا، وہ فرشتوں کی آمد کی رات تھی کہ اس تھی کہ اس میں دنیا کے لیے امن وسلامتی کی رات تھی کہ اس میں دنیا کے لیے امن وسلامتی کی رات تھی کہ اس میں دنیا کے لیے امن وسلامتی کا پیغام اتر ا:

إِنَّ اَنْزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدُراکَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيُلَةُ الْقَدْرِ خَيْرَ لَيُلَةُ الْقَدْرِ خَيْر الْفَائِرِ فَيْ الْفَائِرِ وَيَهِمُ خَيْر وَ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ هَي حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ . (١٩٤٠هـ ٥) مِنْ كُلِّ اللَّهِ مَنْ اللَّمْ هِي حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ . (١٩٤٠ ـ ٥) مَنْ كُلِّ اللَّهِ مَنْ اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ظلمت كده عالم مين ايك روش كوشه

وہ شب کیا عجیب شب تھی! دنیا عصیان وحق ناشناس کی تار کی میں ببتلاتھی ، دیو باطل کا تمام عالم پر استیلا تھا، تو حید کا نورانی چرہ ، کفر وشرک کی ظلمت میں مجوب تھا، نیکیاں بدیوں سے فکست کھا چکی تھیں ، دنیا کی تمام متمدّ ن اور زبردست قومیں ، قوت الہی سے بغاوت کا اعلان کرچکی تھیں ، ایک نحیف وضعیف قوم بحر احرکے کنارے کے ریگتانوں میں ، غفلت و جہالت کے بستر ول پر پڑی سور ہی تھی کیکن اس ظلمت کدہ عالم میں صرف ایک گوشہ تھا ، وروثن تھا ، وہ گوشہ تھا ، اس بغاوت وطغیان عالم میں ایک شے تھی جو گوشہ تھا ، وہ کو شہا ، اس بغاوت وطغیان عالم میں ایک شے تھی جو تو ت الہی کے آگے اطاعت و تبلیم کے ساتھ سر بسجو دتھی ، وہ عزلت شین جراکی جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ جمین مبارک تھی اور ایک ہی تا کہ کی تا کہ جمیں تھی ہو تھی اور ایک ہی تا کہ جمیان تھی ہو تھی اور ایک ہی تا کہ بی تا کہ بی تا کہ کی تا کہ بی تا کہ جمین مبارک تا کہ بی تا کہ کی تا کہ بی تا کہ کی تا کہ بی تا کہ کی تا کہ بی تا کہ کی تا کہ بی تا کہ کی تھی تا کہ کی تا کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی تا کہ کی

تادیب عالم کے لیے نحیف وضعیف قوم کا انتخاب یہ کیا عجیب وغریب شب تھی، جب قوموں کی قسمت کا فیصلہ ہور ہاتھا، جب جہابر ہُ عالم رہ ارکان اسلام میں میں میں میں میں میں ہور ہاتھا، جب نیکیوں کا انتخاب ہور ہاتھا، جب نیکیوں کا لفکر دوبارہ مقابلہ کے لیے آک استخاب ہور ہاتھا، جب نیکیوں کا لفکر دوبارہ مقابلہ کے لیے آ راستہ کیا جار ہاتھا اور اس کی مسکری کے لیے وہ وجو دِ اقدس نتخب ہور ہاتھا جو غارج اسے غیر مصنوع جمرہ میں بیدار اور سر بعجد وتھا اور رحمت کے محافظ فرشتے اس کے اردگردصف بستہ تھے۔

#### يُرازحكمت امور كافيصله

إِنَّا ٱنْسَوَلْنَهُ فِى لَيُلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْلِرِيُنَ ۚ فِيْهَا يُفُرَقُ كُلُّ آمُرٍ حَكِيْمٍ ۚ ٱمُرًا مِّنُ عِنْدِنَاط إِنَّا كُنَّا مُوْسِلِيْنَ ۚ رَحْمَةً مِّنُ رَّبَكُط إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. (٢٠٣٣٣)

"جم نے اس کتاب مین کوایک مبارک شب میں اتارا کہ جمیں انسانوں کو ڈرانا تھا۔ وہ مبارک شب میں اتارا کہ جمیں انسانوں کو ڈرانا تھا۔ وہ مبارک شب جس میں پر آز حکمت امور کا ہمارے حکم سے فیصلہ کیا جاتا ہے اور جس میں جم نے انسانوں کے پاس اپنی رحمت سے آیک راہما جمینا تھا کیونکہ ہم پکارنے والوں کی دعا کیں سنتے ہیں اور دنیا کے وُرّہ وُرّہ کا طال حانتے ہیں۔"

#### رحمت ہائے آسانی کانزول

پس بیروہ شب ہے جس میں اقوام عالم کی قستوں کا فیصلہ ہوا، بیرہ ہشب ہے جس میں برکات ربّانی کی ہم پرسب سے پہلی بارش ہوئی، بیرہ شب ہے جب اُس سیند میں جوخزیند نوّت تھا، کلام الٰہی کے اسرار سب سے پہلے منکشف ہوئے اور رحمت ہائے آسانی نے زمین میں نزول کیا۔

دعائے مسلم

پس ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ اس لیلہ مبار کہ میں رحمتوں کا طالب ہو، اور اس رحمٰن و رحیم ہستی کے آھے سرِ نیاز خم کر ہے، جبین پڑ معاصی کوز مین پر مجز و خاکساری سے رکھے اور

# را اركان اسلام كالم ما من من المركز من المركز من المركز من المركز المركز من المركز من المركز المركز من المركز من المركز المركز من المركز من المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز ا

اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ وَالْمُوْمِنُونَ 'كُلَ" امْنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُثِبِهِ وَرُسُلِهِ 'لَا نُفَرِق بَيْنَ اَحَدِ مِنْ رُّسُلِهِ ' وَقَالُوا سَمِعُنَا وَاطَعْنَا عُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَالَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَنَا عُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَالَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاطَعْنَا وَقَلَيْهَا يُكَلِفُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

"رسول جو پھھ اس پر نازل ہوا، اس پر ایمان فایا اور اہل ایمان بھی ایمان کی ایمان بھی ایمان کی کتابوں پر اور بلاتفریق ایمان کا لئے ، سب خدا پر ، اس کے فرشتوں پر ، اس کی کتابوں پر اور بلاتفریق اس کے سارے دسولوں پر ایمان لائے ، اور پکارا شے: پروردگار! تیری با تیس میں ، تیری اطاعت کا عہد یا ندھا، اب تیری مغفرت کے طالب ہیں ، اور تو ہی ہارا مرجع ہے ، کسی کو تو اس کی قوت سے زیادہ تھم ہیں کر تا اور نیر وشرسب انسان کی اپنی کمائی ہے ۔ یس اے پروردگار! اگر ہم ہے بھول چوک ہو، یا کوئی خطا سرز وہوجائے۔ ہے ۔ یس اے پروردگار! اگر ہم ہے بھول چوک ہو، یا کوئی خطا سرز وہوجائے۔ تو مواخذہ نہ کر۔ ہمارے رسادہ باری طافت سے زیادہ ہم پر ہو جھ نہ ڈوالی ، ہمیں معاف کر ، ہمارے گناہ بیش ،ہم پر ،اے ہمارے آ قا!رحم فر مااور کھار برہمیں غلیر نصیب کر۔ "

## إعتكاف كابيان

اسوهٔ نبوی

مسلمان ان ایام میں مساجد کے گوشوں میں عزات نشین (معتلف) ہوتے ہیں کہ

رہ ارکان اسلام میں میں وقول عزامت نشیں تھا۔ مسلمان ایام اعتکاف میں اس متعلم ازلی علام دراکا گوشند نشیں بھی ان ونوں عزامت نشیں تھا۔ مسلمان ایام اعتکاف میں اس متعلق ازلی کے سواجوان راتوں میں معتلف حراہے گویا ہوا تھا، کسی ہے نہیں ہولتے کہ ایسا اس نے بھی کیا تھا جس کے مندمیں اس متعلم ازلی نے اپنی ہولی ڈالی۔

لائحة كمل مسلم

پس ہر سلم آبادی میں چند نفوسِ مسلم کے لیے ضروری ہے کہ اواخرعشرہ رمضان میں مسجد کے ایک ٹوشہ میں شب وروز محویّت اتباع نبوی تلاوت کتاب عزیز تفکر خلق ساوات و ارض ذکر نعم الہی تذکر اسائے حسنی اور تحیت و تسلیم واوا نے صلو ق میں اس طرح بسر کریں کہ ان اوقات محدودہ کا کوئی لمحہ تذکر و تفکر سے خالی نہ ہو تا کہ ان اشخاص مقدّ سہ کا جلوہ اس کی آئھوں میں پھر جائے۔

(1) الَّذِيْنَ يَذْ كُوُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّ فَعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمَ. (١٩٥٣) "وهارياب دانش جوكى حال من بحى الله كياوس عافل أيس بوت وه بميشه المُعت بلعة (برونت) خداكوما وكرت من "

(٢) اَلَّـذِيُنَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَ سَبِّحُوا بِحَمَّدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَا يَسُتَكُبِرُونَ ' تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ' يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا. (١٦:٣٢)

''وہ جو، قرآن کی آیتیں جب ان کو یا دولا کی جاتی ہیں تو وہ بحدہ میں گر پڑتے ہیں اور خضوع وخشوع کے ساتھ اپنے رب کی حمد وشا کرتے ہیں، ان کے پہلو را توں کو بستروں سے الگ رہے ہیں اور وہ امید و تیم کی حالت میں خدا سے دعا کس کرتے ہیں۔''

(٣) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهُمُ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ الله. (٣٤:٣) \* جن كوفر يدوفرو فنت اوردنياوى اشغال ذكر خداست غافل فيس كرت ـ "

ا ساعیل وابرا ہیم علیماالسلام کی سب ہے پہلی متجد جن اغراض کے لیے تعمیر ہوئی'ان میں ایک غرض یہ بھی تھی کہ وہ عز لت گزینان عبادت کامسکن ہو:

> وَعَهِــُدُنَـا إِلْنِي اِبْرَاهِيْمَ وَاِسُمْعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآتِفِيْنَ وَالْعَكِفِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. (١٣٥٠)

> ''نہم نے ابراہیم واسامیل سے عہد لیا کہ وہ میرے گھر کوطواف، اعتکاف، رکوع اور بچود کرنے والوں کے لیے یاک رکھیں۔''

#### خلاصة مضمون

پس اے فرزندانِ اساعیل وابراہیم،اپنے باپ کے عہد کو یا دکر واور جس گھر کورکوئ و سجود کے لیے پاک رکھتے ہو،اسے اعتکاف کے لیے بھی پاک رکھو کہ تمھارے باپ اساعیل اور ابراہیم کا عہد،خدا دند کے حضور جھوٹانہ ہو۔

# قيام ِرمضان كابيان

معتكف حراكي تمثيل

کیا عجیب دہ جوشِ محقیت ہے جب مسلمان دن جمری بھوک ادر پیاس کے بعدرات کوخدا کی یاد کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں اللہ! الله! وہ تکلیف جوراحت قلبی کا باعث ہو معتکف حرابھی ای طرح خدا کی یاد کے لیے رات بھر کھڑار ہتا تھا کہ خدا کی ہدایت کاشکر میہ بجالائے۔ یہاں تک کداس کے پاؤں میں درم آجاتا تھا۔

## شيفت گان سنت محمريه

پس شب کو جب عالم سنسان ہے، اور دنیا کا ذرّہ ذرّہ خاموش اور کوخواب شیریں ہے، آ وُسٹیفٹ گالِ سنت محمرید! کہ ماہ مقدس آیا، ہم اپنے بستر دل کو خالی کریں، خدا کی

چراغ تقذيس

سُهُحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ شَبُحَانَ ذِى الْمُلَكُوتِ شَبُحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظُمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدُرَةِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ شُبُحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْنَ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوثُ آبَدًا آبَدًا 'سُبُّوحٌ' قُدُّوْسٌ' رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّوُح.

"انقذیس ہو حکومت وشہنشاہی والے کی تقدیس ہوعزت، عظمت، ہیبت، قدرت، کبریائی اور جبروت والے کی انقذیس ہواس زندہ بادشاہ کی جو نہ مجی سوتا ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہےگا، پاک، قد دس، ہمارا آتا اور تمام فرشتوں اور روحوں کا آتا!"

# اعمال وحقيقت صوم

اسلام کی عبد اکبر

ہم نے فصول سابقہ میں بتلایا ہے کہ ماہ صیام کی اصل حقیقت نزول قرآن کی یادگارو

تذکاراور حامل قرآن علیہ الصلو قوالسلام کے اسوہ حسنہ اور سقت مستحسنہ کی اجاع وتقلید ہے،

کہ ان ایام میں آپ اسی طرح عار حرامیں قیام فرما تھے اور اسی اثنائے ایام میں وہ نامہ خیرو

برکت اور دستور ہدایت وقرآن ہمیں عنایت ہوا، جس سے ہم نے جسم کی زندگی اور روح کی

تسلی پائی ۔ پس میہ یوم اکبر یعنی یوم نزول قرآن، جولیلتہ القدر ہے، اسلام کی عیدا کبر ہے اور

حق ہے کہ تمام بندگان اسلام اور شیفتگانِ اسوہ محمد بیان ایام مقد سمیں وہ زندگی بسرکریں

جوقرآن کا مطلوب اور حامل قرآن کا نمونہ ہو۔

نتائج ثلاثة صوم

قرآن مجیدنے حکم صیام کے موقع پرجیسا کہ آیات سرعنوان میں ندکور ہے ہم کوصوم کے تین متائج کی اطلاع وی ہے:

(۱) لَعَلَكُمْ شَقُونَ . تا كهُمْ مَقَى بو ـ

(٢) وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَكُمُ.

تا كريتم اس عطائے ہدایت پرخدا کی تکبیر وتقدیس کرو۔

(٣) وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ.

تا كَيْمَ اسْنِزُ ول خِيروبر كت اوراس عطائے فرقان برخدا كاشكر بحالا ؤ\_

اس سے ثابت ہوا کہ صوم کی حقیقت تین اجزا سے مرکب ہے: اٹھا' تکبیر و نقتہ لیں اور حمد وشکر ہے

فقندان صوم

پس جس طرح حقیقت مرکبه کا وجود عین اجزا کا وجود ہے که بغیر وجو دِ اجزاحقیقت معدوم اسی طرح صوم بغیر وجودا جزائے ثلاثه ندکوره معدوم ومفقو د ہے۔

نتائج اعمال کی امثله

ا عمال انسانید کا وجود حقیقی ان کے نتائج و آثار کا وجود ہے۔ اگر نتائج و آثار وجود پند ہوئے ، توبید نہوکہ ان اعمال کا وجود تھا۔ اگر ہم دوڑتے ہیں کہ مسافت قطع اور منزل قریب ہو، لیکن ہم بھٹک کر دوسرے راستے پر جاپڑتے ہیں، جس سے ہماری مسافت دور تر اور منزل بعید تر ہوتی جاتی ہے تو ہماری سی لا حاصل اور ہماری تگا پوعبث ہے۔ اگر ایک طبیب اپنے مریض کے لیے ایک دوا تجویز کرتا ہے لیکن جس فا کدہ کے متر تب ہونے کی امید کرتا ہے، وہ متر تب نہیں ہوتا، توبید نہ جھو کہ طبیب نے دوا تجویز کی نہیں ہوتا، توبید نہ جھو کہ طبیب نے دوا تجویز کی نہیں ہوتا، توبید نہ جھو کہ طبیب نے دوا تجویز کی نہی بیکوکہ مریض نے دوائی کھائی۔

مفهوم صوم وفاقهشي

پس صیام جو ہمارا علاج روحانی ہے، اگر اس سے شفائے روحانی حاصل نہ ہوتو حقیقت میں وہ صیام نہیں، قاقہ ہے اور ایسے صائم اور روزہ دار، جن کے صوم میں انقاء، تقدیس اور شکر کے عناصر شلا شہیں، وہ فاقہ کش ہیں، جن کی شکی اور گرشگی ایک پھول ہے جس میں رنگ و بوئییں، ایک گو ہر ہے جس میں آ بنہیں، ایک آ کینہ ہے جس میں جو ہزمیں اور ایک جسم ہے جس میں روح نہیں ۔ اور کون نہیں جانتا کہ ایک گل بے رنگ و بو، ایک گو ہر بے آ ب، ایک آ کمینہ بے جو ہر، ایک جسم بے روح، بے حقیقت ہتیاں ہیں، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ۔ آئی منظم رے ملی اللہ علیہ والد و ملے ای کلتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

رُبُّ صائم ليس له من صيامه الا الجوع و رُبَّ قائم

ليس له من قيامه الا السهر (رواه ابن ماجه)

'' کتنے روزہ دار ہیں' جن کوروزہ ہے بجز گر علی بچھ حاصل نہیں' اور کتنے تہجد گز ار

ہیں جن کی نماز تبجد سے بیداری کے سوا کچھفا کدہ نبیل۔''

یکون لوگ ہیں؟ بیدہ لوگ ہیں جن کے جسم نے روزہ رکھا کیکن دل نے روزہ نہیں رکھا۔ ان کی زبان بیای تھی کمیکن دل بیا سانہ تھا کیس رحمت کا کوثر ان کے لیے نہیں کہ پیا ہے نہ تھے۔

نظام الاوقات زندگی

جاری نقسیمات اوقات زندگی کی سب سے بڑی اورطوبل تقسیم خود ہماری عمر اور سب عضی مخود ہماری عمر اور سب عضی مختصر کی است میں ایک ایک ہمر میں ایک بارزیارت مسجد خلیل وادائے نماز ہمت نماز جمعہ، ہرسال صیام رمضان وزکوۃ اور عمر میں ایک بارزیارت مسجد خلیل وادائے نماز ابراہی فرض ہے۔

سالا نهدوفرض

ہارے سالاند فرض دو ہیں، ایک جسمانی اور ایک مالی۔ فریضہ مالی (زکوۃ) محدود

كامل زندگی منز ه وطاهر

پس ہمارے سال کا ایک مہینہ ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے جوئٹر وجسم اور طہارت قلب کا کا مل مونہ ہوئا کا لل ماری کا لل طہارت قلب کا کا منزہ اور طاہر ہو۔ ای لیے آنخضرت سلی اللہ علیہ وارسلم نے فر مایا ہے:

من صام رمضان ايماناً و احتساباً ، غفرلةُ ماتقدّم من

ذنبه (رواه البخاري)

"جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھور کھے۔اس کے اس کے اس کے اس کے ساتھور کھے۔اس کے اس کے ساتھور کھے۔اس کے اس کے ساتھور کھے۔اس کے ساتھور کھے۔

مشروط معافى نامه

گناہوں کی معافی اورمغفرت کا حصول، تمام اعمال انسانیہ کامقصودِ وحید اورتمام نیکیوں اور برکتوں کا اساس کار ہے۔لیکن کیا جس نے حصولِ مغفرت اور گناہوں کی معافی کی امید دلائی' اس نے بیٹریس بتایا ہے کہ وہ مشروط بایمان واحتساب ہے۔

ایمان واحتساب کیا شے ہے؟ حقیقت صوم کے وہی عناصرِ ثلاثہ ہیں جن کی طرف کتابِعزیزنے اشارہ کیاہے لیتنی انقاء، نقذیس ویجبیراورحمہ وشکر۔

ماهميت صوم

ا تقاء کے لغوی معنی کسی چیز سے بیچنے کے ہیں لیکن اسلام کی اصطلاح میں 'ا تقا' کے کیا معنی ہیں؟ معنی ہیں؟ تمام دسانی کمرور بول سے، تمام جسمانی خواہشوں سے اور تمام نفسانی نجاستوں سے جسم وروح کا محفوظ رکھنا'' یہی حقیقت و ماہیت

اركان اسلام كالمركز و المركز 
ناقضان صوم

تم سجھتے موکد آلودگی گناه ، آلائش ہوئی اورار تکابِعصیان ونجاسات نفسانی 'ناقفِ صوم نہیں ؟ ممکن ہے کہ جسم کاروز ہندٹو نٹا ہؤلیکن دل کاروز ہتو ضرورٹوٹ جاتا ہے اور جب دل ٹوٹا توجسم میں کیار کھاہے؟

> الصائم فى عبائة من حين يصبح الى ان يمسى مالم يغتب فاذا اغتاب خوق صومه. (دواه الديلمى) "روزه دارم عثام تك عبادت فداش ب جب كك كى يرائى تدري ادرجب ده يرائى كرتا ب واي دوز ك يجاثر والآيا ب."

> > ارشادينبوي

تم سجحتے ہوکہ بغاوت نفس، اطاعت ہوئی اور کل شر، منافی موم نہیں ، لیکن میں تہمیں بیا سمجھوں یا اس کو ( بعنی آ تخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم کو ) جو کہتا ہے:

لیسس المصیام میں الا کیل و المسرب انما المصیام من اللغو و الموفث (رواہ المحاکم فی المستدرک والمیہ ہی فی السنن)

"دروہ کھانے ہے ہے ہر ہیز کا تام نہیں ہے بلکہ لغوو عمل شرسے پر ہیز کا تام ہیں ہے بلکہ لغوو عمل شرسے پر ہیز کا تام ہیں اور یہ بی نے اپنے سن میں روایت کیا)

کیا تم سجھتے ہو کہ قول أور عمل بداور طغیان قلب مصر صحت صوم نہیں؟ لیکن میں کیا کہ روا کہ المذی نے المجھل و العمل به فلا حاجة للله میں لم یدع قول المزور و المجھل و العمل به فلا حاجة للله ان یدع طعامه و شرابه. (رواہ البخاری والترمذی والنسانی و ابن ماجة و اللفظ له)

ہے،اوروہ خبر محض اور نیکی خالص ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصّيام فانه لى وانا اجزى به والصّيام خُنة. (رواه البخارى)

''(حدیث قدی ہیں) رسول خداصلی الله علید وآلبروسلم نے فرمایا کہ خدانے فرمایا: انسان کا تمام عمل اس کے لیے ہے لیکن روز ہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا ہوں اور روز ہ سپر ہے۔''

مبارك باد

پس مبارک ہے وہ جواس سرکو لے کرکار زارِ اعمال میں آتا ہے کہ وہ حملہ نفس سے رخی ند ہوگا ، مبارک ہے وہ جو ان ایام میں بھوکار ہتا ہے کہ وہ ہوگا ، مبارک ہے وہ جو ان ایام میں بھوکار ہتا ہے کہ وہ آسودہ ہوگا ، مبارک ہے وہ جو ان ایام میں بیاسار ہتا ہے کہ وہ سیراب ہوگا ، مُسبُّوح فَدُوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَالَمِكَةِ وَالرُّوح .

تنگیمرات صوم مقصودِ عبادات ِ اسلام احکامِ صیام بمذاہب و گیر؟ یُویْدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسُو وَ لَا یُویْدُ بِکُمُ الْعُسُوَ. (۱۸۵:۲) "فداتھارے ماتھ آسانی چاہتاہے بخی نہیں کرناچاہتا۔" آ یتِ عنوان اس موقع کی آیت ہے جہال خدائے یاک نے صیام کا تھم دیا ہے۔ لوگ

''جو حالت صوم میں کذب وزور اور جہالت کے کام کونبیں چھوڑ تا تو خدا کو کوئی ضرورے نہیں کہروزہ داراس کے لیے بیکارا پنا کھانا پینا چھوڑ وے!''

حالت ملكوتى كاظهور

پس اچھی طرح سمجھ او کہ صوم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک حالتِ ملکوتی کے ظہور کا نام ہے۔ صائم کا جسم انسان ہوتا ہے کیکن اس کی روح فرشتوں کی زندگی بسر کرتی ہے جونہ کھاتے اور نہ چیتے ہیں وہ تمام مادیاتِ عالم سے پاک اور ضروریاتِ و نیاوی سے منز ہ ہیں۔ان کی زندگی کا فقط ایک مقصد ہوتا ہے: اطاعتِ اوامر الٰہی اس لیے صائم نہ کھاتا ہے ، نہ پتا ہے۔ وہ مادیات سے پاک اور ضروریات و نیاوی سے منز ہ رہنے کی جہال تک اس کی خلقت وفطرت اجازت دیتی ہے کوشش کرتا ہے۔

إِنِّي صَائِمٌ

صائم مجسّم نیکی ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا' وہ کسی کو برانہیں کہتا' وہ کسی ہے جہالت نہیں کرتا' وہ بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتا ہے وہ اس کا انتثال امر کرتا ہے جو کہتا ہے ( یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ دآلہ دہلم ):

اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سبابه احد او قاتله فليقاتل انى امرؤ صائم. (رواه البحارى) درتم من سے جب كى كروزے كا دن بوتو نه بدگوئى كرے نه شور وغل كرے داگركوئى اسے برائے يااس سے اً مادہ شمشرز فى بوتو اس سے كهدد كريں روز سے بول ."

روز ہسپر ہے

الله اکبرا وه ہستیاں کہاں ہیں جوتلوار کا وارروز ہ کی سپر پرروکتی تھیں؟ روز ہ سپر ہے، بے شبہ سپر ہے، وہ آخرت میں حملہ جہنم ہے بچاتا ہے اور دنیا میں بغاوت نفس سے بچاتا رہ اركان اسلام محمد من محمد من محمد من محمد من محمد من محمد من محمد من محمد من محمد من محمد من محمد من استون المحمد من المحمد

## عبادت بمعنى تعذيب جسماني

انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اس بناء پر اس کی عبادت بھی جسم و روح سے مرکب ہونی چاہیے کین چونکہ اصل مقصود طہارت روح ہے نہ تکلیف جسم کواس قد رشد بداور نا قابل عل نہیں بنادینا چاہیے کہ وہ اصل مقصود قرار یا جائے۔

#### تقرب الى الله كاراسته؟

اسلام اوردوسرے نداہب میں ایک مختلف فید سئد میکھی ہے کہ دوسرے نداہب نے تکلیف و تعذیب جسمانی کو بھی ایک متم کی عبادت بتایا ہے۔ اس تخیل کا اثر یہ ہے کہ ہندو جو گیوں نے ریاضت شاقہ کی اور عجیب وغریب ورزش جسمانی کی بنیاد ڈائی جس میں سالہا سال تک کھڑے رہنا، شدید دھوپ میں قیام کرنا، گرمی کے دنوں میں آگ کے شعلوں کے دائرہ میں بیٹھنا، جاڑوں میں برہند تن رہنا، دیں دیں بری تک ایک ہاتھ کو ہوا میں بلندر کھنا سمالہا سال تک ایک نشست پرقائم رہنا، ایک ایک چلہ تک ترک اکل وشرب کرنا میں سبائن کے لیے تقرب الی اللہ کے قیقی رائے تھے۔

#### جين وبدهمت كي ابتدا

یہیں جینیوں کا فرقہ پیدا ہوا ہے جوناک کان اور مند کوبھی بندر کھتا ہے کہ کسی کیڑے کو اذبیّت نہ ہو یہیں بدھ کا فرقہ پیدا ہوا' جس کے بھکشو جنگل اور پہاڑوں میں رہتے تھے' جو گھاس اور چوں پراور بھیک کے کلڑوں پرگز رکرتے تھے۔ ہندو جوگی چلے کھینچتے تھے' جن میں کھانا چینا بالکل چھوڑو ہے تھے بھی بھی ایک دو لُقمے کھالیتے تھے۔

#### نصرانی زیدوتقوی

نصرانی راہبوں نے رہباتیت کی بنیاد ڈالی جس کی روسے شرعی بیاہ ان پرحرام ہوا۔ ترک آسائش ولذائذ جسمانی ان کی مرغوب عبادت تھی۔ قریان گاہ صلیب اور کنواری کے بت کے ساسنے

یهودی قیو د و پابندیاں

یہود یوں کے ہاں قربانی اس قدرطویل وکثررسوم پرمشمل تھی۔جس کے صرف شرائط وضروریات کا بیان تورات کے جاریا نج صفول میں خدکور ہے۔ روزوں میں افطار کے بعد صرف ایک وقت کھا سکتے سے اس کے بعد سے دوسرے روز کے وقت افطار تک پھنہیں کھاتے سے اس کے بعد سے دوسرے روز کے وقت افطار تک پھنہیں کھاتے سے بغیر کھانا مطلق حرام تھا۔ ایام کھاتے سے بغیر کھانا مطلق حرام تھا۔ ایام میں بویوں سے نہیں ال سکتے ہے۔

# اسلام کی ہمہ گیرآ سانی

خلاف منشائے دین

لیکن اسلام اس تعذیب جسمانی اور ان ریاضت ہائے شاقہ کوخلاف منشائے دین مسجمتا ہے۔ اس کے خزد کیے یہ چیزیں انسانیت کی ضعیف گردن کے لیے بارگراں ہیں'جن کو و ذہیں اٹھا سکتیں ۔ قر آن نے بندوں کو یہ دعاتعلیم کی ہے:

رَبَّنَا وَلَا تَـحُـمِلُ عَلَيْنَا إِصُرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. (٣٦:٣)

''خدایا! ہم پرولی بندشوں اور گرفتاریوں کا بوجھ ندڈ الیوجیسا ان لوگوں پر ڈ الا جوہم سے پیپلے گزر چکے ہیں! اے پروردگار! ایسا بوجھ ہم سے نداخوا ئیوجس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں۔''

داعي حق كى تلقين

چنانچەخدانے يەدعا قبول كى اورايك پىغىم بھيجاجس كى شان يىقى -يَامُسُرُهُ مَهُ بِالْمَعُ رُونِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُسحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ عَنُهُمُ اِصُوَهُمُ وَالْإَغُلالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ. (١٥٧:٥)

''وہ (یہود و نصاریٰ کو ) نیکیوں کا تھم کرتا ہے، برائیوں سے ان کوروکتا ہے، پہندیدہ چیزیں ان کے لیے طال کرتا ہے، اشیائے خبیشے کوان پرحرام کرتا ہے اور ان کی گردنوں سے شدید احکام کی زنجیریں علیحدہ کرتا ہے اور انہیں ان بہندوں سے نکالیاہے جن ہیں وہ گرفیآر تھے۔''

بثارت البي

اوراس نے وعدہ کیا!

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا. (٣٨٧:٢)

"خداكسيكواس كى طاقت سے زياده كسى امركا مكلف نيس كرتا-"

اور پھر فرمایا:

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ. (١٨٥:٢) "ضراتهاريد ماتهة ماني حابتائي تنتيس حابتاء"

تحديداوقات يصوم

اسلام نے سب سے پہلے اوقات ِ صیام کی تحدید کی ۔ بعض لوگ شدت اتقاء سے عمر بھر روزے رکھتے تھے اسلام نے اس سے بالکل روک دیا' آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَا صَامَ مَنُ صَامَ الْلَابَدُ. (ابن ماجه)

جس نے ہمیشہ روز ہ رکھا اس نے (محویا) بھی روز ہمیں رکھا۔

تعيين مدت صوم

اسلام کے سوااورادیان میں شب وروز کا روزہ ہوتا تھا۔اسلام نے روزہ کی مدت صرف مج سے شام تک قرار دی:

## 6 ( July ) 10-00-00 ( July ) 243 00-00-00 ( July ) 10-00-00-00

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيُطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْحَيُطِ الْآسُوَدِ مِنَ الْفَجُر. (١٨٤:٢)

"اس وقت سے جب رات کا تاریک خط می کے سپید خط سے متاز ہو جائے ا (بعنی ابتدائے شب تک روز کے کوپورا کرو)۔"

آ تحضرت صلى الله عليه وآله وسلم في صاف فرمايا ؟

انسما ينفعل ذلك النصادئ يعنى الوصال ولكن صومو اكسما امسركم الله: ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَّى اللَّيْلِ فان كان الليل فافطرو. (الطبراني)

"شب وروز کو ملا کرنصار کی روزه رکھتے ہیں تم اس طرح روزه رکھوجس طرح خدانے فرمایا ہے کہ روزه رات کے ہونے تک پورا کرؤاور جب رات شروع ہو جائے تو افطار کرلو۔"

#### رات کو کھانے کا جواز

رات كوسوجائ ك بعد يكر كهانا حرام تها اسلام نه الكومنوخ كيا:
روى البخارى: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل منهم صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وان قيس بن صومة الانصارى كان صائما فلما حضر الافطار انى امراته فقال لها اعندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجائته امرته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف فجائته امرته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للبي صلعم في الانبيش مِن النهار غشى عليه فذكر ذلك للبي صلعم في الانبيش مِن النهار أو الشرب وا حتى يَتَبيّن لَكُمُ الْعَينطُ الاَئيكُ مِن

# وه اركان اسمام ( من المفرق من المفرق ( ۱۸۷:۳ من المفرق ( ۱۸۷:۳ من المفرق من المفرق ( ۱۸۷:۳ )

'' بخاری کی روایت ہے کو صحابہ اُبتدائے اسلام میں جب روزہ رکھتے اور افطار
کا دفت آ جا تا اور وہ افطار کرنے سے پہلے سوجاتے تو پھر رات بھر اور ون بھر
دوسرے دن کی شام تک پچھ ندکھاتے۔ ای اثناء میں قیس بن صومہ انساری نام
کے ایک صحابی روزہ سے تھے۔ افطار کا وقت آیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے
اور ان سے پوچھا کہ تمھارے پاس پچھ کھانے کو ہے؟ انھوں نے کہا ہے تو
نہیں۔ لیکن میں چل کر ڈھونڈ تی ہوں' قیس ڈن کو بجر ہوئی تو قیس کو غش آ گیا' یہ
شین سے بیوی آ کیں تو افسوس کر کے رہ گئی اجب دو پہر ہوئی تو قیس کو غش آ گیا' یہ
واقعہ آ تحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و کلم سے بیان کیا گیا۔ اس وقت بی آ بیت نازل
ہوئی: ''اس وقت تک کھاؤ ہوؤ جب تک رات کا تاریک خط صبح کے پید خط سے
متاز نہ ہو جائے۔''

## مقاربت كي اجازت

ايام جالميت على دستودها كدايام صيام كى پورى عت على مقاد بت مي خرز د بتے تھے۔
ليكن چونكه يرم انعت خلاف حكم فطرى هى أس ليے اكثر لوگ اس على خيانت كرم حكر بوت تھے۔
اسلام نے اس هم كوم ف وقت صوم تك محدود دركھا بحق سے شام تك كاز ماند ہے۔
اُجسلَّ لَكُم وَ اَنْشُم لَيْسُلَةَ الْحَسِيَامِ الرَّفَتُ الَى نِسَآءِ كُمُ هُنَّ لِبَاسٌ لَهُ اللَّهُ اَنْكُم كُنْتُم تَحُعُنَانُونَ الْحَدُم وَ اَنْشُم لِبَنَاسٌ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُم كُنْتُم تَحُعُنَانُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ ال

''تمھارے لیے روز وکی شب میں اپنی ہو یوں سے مقاربت طلال کی گئی ہے' تمھاراان کا ہمیشہ کا ساتھ ہے۔خداجا نتا ہے کہتم اس معاملہ میں خیانت کرتے مجھا پس اس سے تم کومعاف کیا اب ان سے ملوجلو اور خدائے تمھاری قسمت

# اركان اسلام كالم المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب الم

تفسيرالبخاري

بخاري في اس آيت كي تفسير مين لكهاب:

عن البراء بن عازب لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون انفسهم فانزل الله: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ كُنْتُمُ تَخْتَانُونَ انفُسكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنْكُمُ" (١٨٤:٢)

"براء بن عازب سے روایت ہے کہ جب صوم رمضان کا تھم نازل ہواتو لوگ رمضان کر میں میں خیانت کرتے تھے۔ تو ضدا کیر پوروں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تو ضدا نے فر مایا: "خداجان کے سے کیم خیانت کرتے تھے کہاں اس نے تم کومعاف کیا۔"

روز ہے کی معافی

روزہ داروں میں بوڑھ کمزور معذور بیار ہوشم کے لوگ ہوتے تھے۔اسلام سے بہلے کے ذاہب میں ہم اس قتم کے معذور اصحاب کے لیے کوئی استنا نہیں پاتے اسلام نے ان تمام اشخاص کومختلف طریق سے متنی کردیا:

فَ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّهُ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ ' وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيُقُونَهُ فِلْدَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ. (١٨٣:٢)

''جو پیمار ہو پاسسافر ہو، وہ ایا م رمضان کے علاوہ اور دنوں میں قضار وزے رکھ لے اور جو بمشکل روزے رکھ سکتے ہیں، وہ ہر روزہ کے بدلے ایک دن کا کھانا ایک مسکین کودے دیں۔''

فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا

۔ کیکن اس ممانعت میں اس نے اس قدرغلونہیں کیا کداگر بایں ہمہ حالات وضعف وعذر ' رہ ارکان اسلام محکورہ میں محکورہ محکورہ کی محکورہ محکورہ محکورہ محکورہ محکورہ محکورہ محکورہ محکورہ محکورہ کی م طالبان رضوان النبی روز ہے کا ثو اب حاصل کرنا جا ہیں تو نہ کر سکیس بلکہ اس کو ان کی مرضی پر موقوف رکھا:

> فَ مَنُ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنُ تَصُوُمُوا خَيْرٌ لَّكُمُ إِنُّ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ. (١٨٣:٢)

> ''جواپنے دل ہے کوئی نیک بات کرے تو بہتر ہے' اور روز ہ رکھنا بہتر ہے'اگر سمصیں علم ہو۔''

> > روزه كب موجب ثواب نبيس؟

حالت سفریس آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے روز ہے بھی رکھے ہیں اور افطار بھی کیا ہے۔ حسبِ اختلاف حالات 'لیکن آگر کوئی شخص باوجود ضعف وعدم خمل شدائدِ صوم' سفر میں روز ے رکھے' تو اسلام میں بیثواب کا کامنہیں شار ہوگا۔

عن جابر بن عبدالله " قال كان رسول الله صلعم فى سفر فرى زحاما و رجلاً قد ظل عليه فقال ماهذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البو الصوم فى السفو. (بحارى) " بابر بن عبدالله من عروى بكرسول الشمام ايك سنريس يتقوا يك بحير ديمى اور ديكما كرايك آ دى كوسايه كيم بوك لوگ كرے بيس بوچها كيا هي لوگول في كما ايك روزه دار بيد" آپ في فرايا سنريس اس طرح روزه راد بيد بيد فرايا سنريس اس طرح روزه راد در وركمنا كوئي فيكنيس بيد "

عورتول كاروزه بحالت عذرات

عورتوں کے لیے مخصوص فطری عذرات کالحاظ ضروری تھا'اس لیے ایام عادیہ ٔ ایام حمل ادرایامِ رضاعت میں ان کے روز ہے معاف ہیں کہ وہ ضعف دنا تو انی کے ایام ہیں'ان کے بجائے ان کی قضادہ ادر دنوں میں کرسکتی ہیں۔

قال النبي صلعم: اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ (البخاري)

"" تخضرت سلى الله عليه وآله وسلم في فر مايا بكر: كمياعورت ان ايام مين نماز اورروز ونيس جهوز ديتي؟"

عن ابن عباسٌ و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين' قبل كانت رخصت للشيخ الكبير والامراة الكرة وهما يطيقان الصوم ان يفطروا و يطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلي والمرضع اذا خافتا. (ابو داؤد)

"ا بن عبال سے مروی ہے ....کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی اگر اپنے ضعف کا اس کوخوف ہوئیا بچہ کا خوف ہوتو روزے ندر کھے اور فدیددے دے۔"

عن انس في النبي صلعم: ان الله وضع من الحامل و المرضع الصوم. (ترمذي)

'' حطرت انس سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ: حالمه اور مرضع ( دود حد پلانے والی ) کے دوزے معاف کیے گئے ہیں۔''

بھول چوک معاف

بھول چوک اورخطاونسیان اسلام میں مغفور ہیں کہ خدانے بمیں بتلایا ہے کہ کہو: رَبَّنَا لَا تُوَّ احِدُنَا إِنْ نَسِينَا اَوُ اَحْطَانَا. (۲۸۲:۲) "پروردگار! ہمارے نسیان وخطاء پرہمیں مواخذہ نہ کر۔"

اس ليا الرحالت صوم مين كونى بحول كر بحكما لئيا في لي بقواس مدوز ونهين أو نا معن ابى هريرة رضى الله قال جاء رجل الى النبى صلعم فقال: يا رسول الله قال جاء رجل الى النبى صلعم فقال: يا رسول الله النبى اكلت و شربت ناسياً وانا صائم فقال اطعمك الله وسقاك. (ابو داؤد)

"ابو ہرمیہ اللہ علیہ وابت ہے کدا کی مخص آنخصرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جرمیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آیا اور کہا ایارسول اللہ! میں کھائی لیا

#### وركان الا المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان الم

ب-آب ئے فرمایا: کچورج نہیں مصین خدانے کھلا یا اور پلایا ہے۔"

عن ابي هريرة قال النبي صلعم: من اكل اوشرب ناسيًا فلا يقطر فانما هو رزق الله. (ترمذي)

''ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی انله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے: جو بھول کر کھانے یا بی لے تو اس کاروز ہنیس ٹو نٹا' وہ خدا کی روزی ہے۔''

عذرقابلِ معافی

ای طرح وہ افعال جو گومنافی مصوم میں الیکن انسان سے قصداً سرز دنہیں ہوئے، بلکدوہ اس میں مجور ہے، مثلاً محتلم ہوجانا 'بلاقصد قے ہوجانی ،ان چیزوں سے بھی نقضِ صومنہیں ہوتا:

> عن ابسي سعيدٌ ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقي والاحتلام. (ترمذي)

> ''حضرت ابوسعید ؓ ہے مردی ہے کہ تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹو ٹنا: پیچیٹایا سی کی کھنے ۔'' تھنچوانے سے شقے ہونے سے اورا حملام ہوجانے سے۔''

من ذرعه القى فى شهر رمضان فلا يفطر و من تقيا عامد فقد افطر. (ابر داؤد)

''جس کوخود بخو دروز ہیں تے ہوجائے تو روز ونہیں ٹوئے گا'البتہ جوقصد آتے کرے گااس کاروز وثوث جائے گا۔''

عن رجل من اصحاب النبي صلعم قال قال رسول الله صلعم الله و داود) صلعم لا يفطر من قاء والامن احتلم والامن احتجم. (ابو داود) "أيك سحائي سے روايت ب: آخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا "ئے دائلام بوجائے اور پجھنے سے دوز وہيں جاتا۔

من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء و من استفاء

#### ه اركان المال ۱۹۵۸ ميت يا کا محمد ۱۹۵۸ و 249 محمد ما ميت يا کا

فليقض (دواه ابو داؤد والمترمذى و ابن ماجه و الحاكم) "جسكونوو بخو دروزه يسق بواس پراس كى قضائيس ب( يعنى روزه ميح مو كا) اور جوقصدات كرساس پرقضا ب-"

استفراغ و قے کا حکم

بعض لوگ اس حدیث کی بنابر کدایک بار آپ کواستفراغ ہوا تو آپ نے روزہ توڑ دیا' یہ تیجہ نکا لیتے ہیں کداستفراغ وقے ناتفس صوم ہے طالا نکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے نفل روز ورکھا تھا۔ اتفاقی استفراغ سے بظرِ ضعف آپ نے روزہ توڑ دیا۔ امام ترندگ کیسے ہیں:

وروى عن ابى الدرداء و ثوبان و فضالة ان النبى صلعم قا فافطر و انما معنى هذا الحديث ان النبى صلعم كان صائمًا متطوعًا فقاء فضعف فافطر لذلك هكذا روى في بعض الحديث مفسرًا. رجامع ترمذي

"ابودردا، وبان اور فضاله سے روایت ہے کہ آپ نے نے کی پھر افطار کیا۔ اس صدیث کا مطلب میہ کہ آپ نفل روزہ سے تھے اس میں آپ کو قے ہوئی اور آپ کوضعف محسوس ہوا تو روزہ تو رویا ای تفصیل کے ساتھ میدواقعہ بعض روایتوں میں فدکور ہے۔"

> تذكارا نقلاب عظیم الشان مناظر قدرت وتغیرات کائنات ہستی

> > تغيروتجذ دكامحشرستان

د نیا ایک تماشا گاہ حوادث ہے جس کے مناظر دمبدم متغیر ہوتے رہتے ہیں۔اس کا نقابِجسم وصورت ایک جلوہ گر نیرنگی و بوقلمونی ہے، جوحوادث وانقلابات عالم کے ہاتھوں رہ ارکان اسلام کی کی دی ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہور کے وہر کے بڑے بڑے رہے خالی میں ہیں۔ جس طرح انسان کی عظیم الشان آ بادیوں اور بحر وہر کے بڑے بڑے رہوں میں انتقلابات و تبدلات ہوتے رہے ہیں ، ای طرح ان غیر مرکی ذرّوں میں بھی ایک محشر تغیر اور جواس اور سحیر تحجہ و بہا ہے ، جس سے جسم کا نئات کے اجزاء طبیعیہ ترکیب پاتے ہیں اور جواس قدر چھوٹے ہیں کہ انسان کی چشم غیر سیاحی نہیں دکھے تی !

#### مظاهر فطرت كي نمود

ان انقلابات کا ایک بردا نمونہ مظاہر فطرت کا نمود اور کا نئات ہت کے تغیرات طبیعیہ بین جوآ غاز تکوین سے جاری بیں اور جنھوں نے نہیں معلوم کتی مرتبہ کروارض کا نقشہ بدل دیا ہے؟ مثلاً وہ حوادث طبیعیہ جن کی وجہ سے دریا خشک ہو گئے، زبین کے بڑے ہزے سندر بیں الکر فتا ہو گئے، دریاوں نے اپنارخ بدل دیا اورا پی روانی کی جگہ خشکی کے بڑے ہرے کو کرنے کو خور دیے جوڑ دیے ہو کے انطلا نطیک بیں بھی بیٹار جزیرے تھے۔ آئے سب سے بڑی دریائی موجیس آئی میں اٹھتی ہیں۔ بحر عرب اور قلزم کے درمیان بہت برداصد کارضی حاکن تھا کہ چند قر دن حوادث بحریہ کے بعد اتناکم رہ گیا کہ باتسانی ملا دیا گیا۔ یا مثلاً وہ انقلابات جو وہ ہولناک زلز لے جنھوں نے ایک پوری اقلیم کونہ وبالا کر دیا اور خشکی کے نشیب بیں بالائی سطح کے دریا امنڈ آئے۔ ای طرح وہ انقلابات ارضیہ جو ملم طبقات الارض کے موثر ات طبیعہ سے کے دریا امنڈ آئے۔ ای طرح وہ انقلابات ارضیہ جو ملم طبقات الارض کے موثر ات طبیعہ سے غرق ہوتے 'اور آبادی کی جگہ و دریا فی اور زندگی کی جگہ موت طاری ہوجاتی ہے!

# انقلاب إقوام وامم

ہلاکت آفرینی وتماشا گاہ جستی اس طرح تماشا گاہ جستی کا ایک بہت بڑا منظروہ تغیرات بھی ہیں' جن کے طوفان رہ ارکان اسلام کی میں میں اور بڑی بڑی آبادیوں کونہ وبالا کردیے ہیں حق کہ وہوں اور ملکوں کے اندرا شخصے ہیں اور بڑی بڑی آبادیوں کونہ وبالا کردیے ہیں حق کہ آبادیوں کی جگہ وبرانیوں سے مبدّل ہوجاتی ہے صحراؤں کی جگہ شہر بس جاتے ہیں زندگی کی رونق پرموت کا سنا ناچیا جاتا ہے اور انسانی عیش ونشاط کے بڑے بڑے بڑے کل مدفن قبور ومقبرہ اموات اور خرابہ سلب ونہب ہوکر نا بود ومفقو دہوجاتے ہیں:

وَكُمُ اَهْلَكُنَا مِنُ قَرُيَةِم بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلُكَ مَسَاكِنَهُمُ لَمُ لَمُ تَسُكُنُ مِنْ الْفَارِثِينَ. (٢٨:٥٨) تُسُكُنُ مِّنَ بَعْلِهِمُ إلَّا قَلِيلاً وَ كُنَّا نَعْنُ الْوَارِثِينَ. (٢٨:٥٨) "اوركتى مَن آباديال بي جنيس بم نے ہلاك كرويا حالة كراسباب حيات ومعيشت دوه الا مال تقين بيربادى كرا بياور تبابى كافندرائى لوگول كاهر بى تو جو چو آباد نه و سكاورا فركاران كمال ومتاع كيم بى وارث بوت!"

امثله تدويل ايام

سکندراعظم نے ایران کوجلا کر جاہ کر دیا، ایرانیوں نے بابل کی اینٹیں بجادیں بخت نفر نے بیت المقدس کو ویران کر کے بنی اسرائیل کوئی قرنوں تک مقید رکھا، رومیوں نے ایشیا اور افریقہ کی آبادیاں بار ہا غارت کیس ہیٹس نے شالی افریقہ کے ریگ زاروں کے اندر عالیشان شہرآ باد کیے، تا تاریوں کے اوّلین ظہور نے رومتہ الکبری کی تاریخ ختم کردی مقی اور جرمنی کے وشیوں نے تمذین قدیم کا نقشہ بدل دیا تھا:

وَ تِلْکَ اُلَایًامُ مُٰذَاوِلُهَا بَیُنَ النَّاسِ. (۱۴:۴۲) ''وراصل به (بار جیت) کے اوقات میں جنھیں ہم انسانوں میں ادھرادھر پھراتے رہتے ہیں۔''

# انقلابِ مادی و روحانی

عالم جسم وظاہر کین بیرتمام انقلابات عالم جسم و ظاہر کے تغیرات ہیں' جو صرف دریاؤں اور

## عالم ارواح

لیکن ان انقلابات ہے بھی بالاتر ایک عالم تغیر و تبدّل ہے، جس کے انقلابات کی حکومت صرف مادے کی نموداورجہم کی صورت ہی تک محدود نہیں ہے بلکداس ہے بھی آ گے تک نکل گئی ہے۔ پہلی تہم کے انقلابات مٹی کے ذرّول، اینٹ پھر کے مکانوں، انسان کے جسموں اورصور توں کو بدل دیتے ہیں، پریدانقلابات روحوں اور دلوں کی کا نئات کو منقلب کر ڈالتے ہیں۔ اس عالم کے بحرِ ذخّار کے طوفان دنیا کے طوفانوں کی طرح نہیں ہیں، جو سمندروں میں ایستے ہیں اور کناروں سے نکرا کے رہ جاتے ہیں، بلکداس کی موجوں کا منع بیں اور کناروں سے نکرا کے رہ جاتے ہیں، بلکداس کی موجوں کا منع بیں اور کناروں سے نکرا کے رہ جاتے ہیں، بلکداس کی موجوں کا منع بیں!

## اعتقادات واعمال كي اقليميس نابود

اس کے اندر جب زلز لے اٹھتے ہیں تو صرف زمین کے محدود رقبوں ہی کو جنبش نہیں دیے ' بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پورے کرہ ارضی کو ہلا دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کی پیدا کی ہوئی جنبش نظام اعتقاد وعمل کے اندر حرکت پیدا کردیتی ہے۔ اس کے آتش فشال پہاڑوں کی آتش فشانی صرف پھروں کے اڑانے ہی میں صرف نہیں ہوجاتی ، بلکہ جب اس کے پہاڑ سے تیا وائدانی اعتقادات واعمال کی بڑی بڑی آفلیموں کواڑا کرنا بودکردیتے ہیں۔

## دلول کی اجڑی بستیاں آباد

پہلی تئم کے انقلابات شہروں کو ویران کرتے ہیں، پریہ انقلاب وہ ہیں جو دلوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ اُن کی فتح و تنجیر جسم و زمین کی ہوتی ہے، مگر اِن کا اصطفاقلب ومعنی کا ہوتا ہے، وہ زمین کی تبدیلیاں ہیں جو زمین والے انجام دیتے ہیں، مگر یہ

# جسموں کی تسخیراورروحوں کا فاتح

وہ ویرانی اور موت لاتے ہیں، گریہ آبادی اور زندگی کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ جسموں کو بدل دیتے ہیں۔ وہ جسموں کو بدل دیتے ہیں جو دائکی زندگی پاتی ہیں۔ ان کاشہر یارز مین کے رقبوں اور انسان کے جسموں کو سخر کرتا ہے۔ تاکہ اپنی پادشاہت کا تخت بچھائے اس کی برکتوں کو اور انسان کے جسموں کی جگہ آسان کی برکتوں کو اور انسان کے جسموں کی جگہ ان کی روحوں کو فتح کرتا ہے تاکہ خدا کے خت جال و کبریائی کا اعلان کردے!

### ونياكے اصلی انقلابات

فی الحقیقت یمی تغیرات دنیا کے اصلی انقلابات ہیں جن سے کا کنات انسانیہ کا نقشہ حیات وممات متنااور بدلتار ہتا ہے اور جن کی بدولت و نیا کی سعادت وہدایت کا قیام اور عالم انسانیت کی ابدیت روحانی والمیت قلبی کو بقاہے۔

ان روحانی انقلابات کے آگے مادی انقلابات بالکل بیج بیں اوران کے سلطان تجد وو حبد ل کی دائی وعالمگیر طافت کے آگے زمینوں اور مکانوں کے انقلابات پچے حقیقت نہیں رکھتے۔

### مادى تغيرات كى حقيقت

ان کی ہتی اس سے زیادہ نہیں کہ زمین کے چندر قبوں کو بدل دیں یا چندلا کھانسانوں کو نابود کردیں ۔ نیکن بیانتقا ہات کروڑوں انسانوں کے ان اعتقادات واعمال کو بدل دیتے ہیں جو صدیوں سے ان کے دلول میں جاگزیں ہوتے ہیں اور ان عالمگیر گراہیوں اور تاریکیوں کو نابود کر دیتے ہیں جو تمام سطح ارضی پر چھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ دریاؤں کو خشک کر دیا آسان ہے اور زمین کو سمندر بنادینا مشکل نہیں، پر کروڑوں روحوں اور دلوں کو بدل دینا مشکل ہیں مشکل ہے، جس کی قوت مادہ کی طاقتوں کو نییں دی گئی۔

د نیاوی فاتحیت کی بے بسی

سکندراعظم نے نصف دنیا فتح کر لی لیکن وہ ایک دل کوبھی فتح نہ کرسکا۔رومیوں نے

کیسے کیسے عظیم الثان شہر بسا دیے کیکن دلوں کی اجڑی ہوئی بستی نہ بسا سکے۔ بخت نصرا تا
طاقتورتھا کہ ایک پوری قوم کواس نے قید کر لیا اورستر برس تک غلام بنائے رکھا کیکن باایں
ہمہ وہ ان میں سے ایک کے دل کوبھی اپنا غلام نہ بنا سکا۔ ایرانیوں نے بابل کے لاکھوں
انسانوں کو آل کردیا لیکن وہ ایک روح کی گراہی کوبھی قبل نہ کر سکے۔ بلاشہد دنیا میں بڑے
بڑے مادی انقلابات گزر بچلے ہیں ، جھوں نے عجب نہیں کہ درمیان کی زمینیں کاٹ کے
سمندروں کو باہم ملادیا ہو ایکن کسی کی طاقت میں نہ کرسکی کہ ایک انسان کوبھی اس کے خدا سے
ملادے عالانکہ وہ اس سے دورنہیں:

وَ نَحُنُ اَقُوَبُ اِلَيُهِ مِنْكُمُ وَ لَكِنُ لَا تُبُصِرُوُنَ. (۸۵:۵۷) "اورہم تمے بھی زیادہ اس کے زدیک ہوتے میں لیکن تم ہمیں ٹیس دیجہ سے تے۔"

عظمت وجلال كى سرفرازي

پس مادی طاقتوں کی تبدیلیاں کتنی ہی مہیب اور ہولناک ہوں' مگر وہ عظمت وجلال نہیں پاسکتیں جوروحانی انقلابات کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ظہور کو بھی حاصل ہوتی ہے۔سکندراعظم کوتم دنیا کاسب سے بڑا فاتح کہتے ہو' لیکن بتلاوُاس نے اپنی تمام عمر میں بدیوں کے کتے لشکروں کوشکست دی اور ضلالتوں کے کتنے بت توڑے؟

# بقائے ذِکر و دوام تذکار

تنازع لِلْبَقَاء

اس کا نتیجہ ہے کہ انقلاب وتغیرات کے'' تنازع للبقاء'' میں ان انقلابوں کے تذکرے کو رفعت ذکر اور زندگی دوام نہیں ملتی' جوصرف کا ئنات کی صورت کو بدلنا عاہمے ہیں، پروہ جواس کی روح ومعنی کو بدلتے ہیں، ایک ایس حیات قائم و دائم اور ہستی عام وغیر ہ ارکان اسلام محکوم میں میں میں اور ہوئی کا محکوم محکوم میں اسلام محکوم میں اسلام محکوم محکوم میں اسلام محدود کے استداد و بعد ان کی یاد کوفنا کرسکتا ہے اور نہ حوادث و تغیرات کا ہاتھ ان کے ذکر کومٹا سکتا ہے۔ صدیوں پرصدیاں گزرجاتی ہیں ، مگران کا ذکر دنیا کوابیا ہی یا د ہوتا ہے جیسا کران کے ظہور کے پہلے دن تھا۔

يا د گارتفويض

وہ اپنی یا داور تذکار کوآئندہ باقی رکھنے کے لیے جمعیت بشری کے سپر دکر دیتے ہیں جو نسل ہوں مقدس امانت کی حفاظت کرتی رہتی ہے اور کروڑوں انسان اپنے آپ کو اس کی یاد کا پیکر و تمثال بنا لیتے ہیں۔ پس جو قوت کہ ایک کی جگہ کروڑوں میں ہواور جس امانت کے حامل ومحافظ اوقات وایا منہیں بلکہ ارواح وقلوب ہوں ان کو کون منا سکتا ہے اور وہ کس نا بود ہو کتی ہے:

إِنَّا نَـحُنُ نُـحُي الْمَوْتِي وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوُا وَاثَارَهُمْ وَكُلَّ مَنْ اللَّهُ مُوا وَاثَارَهُمْ وَكُلَّ هَمُ وَكُلَّ هَمُ وَكُلَّ هَمُ وَكُلَّ هَمُ وَكُلَّ هَمُ وَكُلَّ هَمُ وَكُلَّ هَمُ وَكُلَّ هَمُ وَكُلَّ هَمُ وَكُلَّ هَمُ وَكُلُلُ وَهُوهَ آكَ مُعْتَ عَلَيْ مِن الله وَهُوهَ آكَ مُعْتَ عَلَيْ مِن الله وَهُوهَ آكَ مُعْتَ عَلَيْ مِن الله وَهُوهُ آكُ اللهُ وَهُوهُ آكُ اللهُ وَهُوهُ وَاللهُ وَهُوهُ وَاللهُ وَلَا مُولُ وَلَهُ مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَهُ مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَهُ وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَا مُولًا وَلَمُ وَلَا مُولًا وَلَا مُؤْلُولًا وَلَا مُؤْلُولًا وَلَا مُؤْلُولًا وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا مُولًا مُؤْلِدًا وَلَا عَلَى اللهُ وَلِي مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مُؤْلُولًا وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولًا مُؤْلِولًا مُؤْلِولًا مُؤْلِدًا لِمُؤْلُولًا مُؤْلِولًا مُؤْلِدًا لِمُؤْلُولًا مُؤْلِدًا لَهُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا مُؤْلُولًا مُؤْلِولًا مُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلُولًا مُؤْلِولًا مُؤْلًا مُؤْلُولًا مُؤْلِكُ مُن مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُولًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِدًا مُؤْلِدًا مُؤْلًا مُؤْلِقًا مُؤْلًا مُؤْلِقًا مُؤْلًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلًا مُؤْلِقًا مُؤْلًا مُؤْلِقًا مُؤْلِقًا مُؤْلًا مُؤْلِقًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا مُؤْلِلًا مُؤْلِ

### نا بود ہو جانے والی نشانیوں کی ہی گمنا می

سکندرکانام تاریخ کے کہنے صفول کے باہر کتنوں کو یاد ہے؟ روما کے فاتح اعظم کوآئ کون ہے جو عرجر میں ایک مرتبہ بھی یاد کر لیتا ہو؟ شہروں کے بسانے والے ملکوں کے فتح کرنے والے، دریاوں کوکاشنے والے اور پہاڑوں میں سے راہ نکالنے والے، اپنے اپنے وقتوں میں بڑے، می طاقتور ہوں گے انھوں نے ایسے ایسے عظیم الشان انقلا فی کام کیے تھے با ایں ہمہ وقت کے گزرنے کے ساتھ می ان کا وجود اور ان کے انقلابات کا ذکر بھی فٹا ہوگیا' اور دنیانے انہیں یا در کھنے کی ذرا بھی پرواہ نہ کی حتی کہ وہ آج مث جانے والی قبروں اور نابود ہو جانے والی نشانیوں کی طرح گمنام ہیں اور کسی کوا تنا بھی یا دنہیں ہے کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ بھے؟

# انقلاب <u>۱۰۰</u> عیسوی<sup>و</sup>

سر چشمهٔ مدایت کا جوش آسانی

اییا ہی ایک انقلاب روحانی تھا جواب ہے ٹھیک اسوچوالیس برس پہلے دنیا میں ہوا جبکہ دنیا تغیر کے لیے بیقرار اور تبدیلی کے لیے تشنقی اور کوئی ندتھا جواس کی بیاس کو بجھائے اور اس کے لیے مصطرب ہو۔ وہ سمندروں کی طغیانی ندتھی جوز مین کی بستیوں پر چڑھ آتی ہے بلکہ سرچشمہ کہ ایت وفیضان الٰہی کا ایک سرجوش آسانی تھا جو برسات کے پانی کی طرح زمین پر برسا' تا کہ اسے سیراب کروے۔

عالم ارواح كا آسانی زلزله

وہ زمین کی سطح کو ہلانے والا بھونچال ندتھا، جس سے ڈر کرانسان روتا ہے اور پرندے اسے گونسلوں سے نکل کر چیخنہ گئتے ہیں، بلکہ عالم روح ومعنی کا ایک آسانی زلزلہ تھا۔ جس کی جنبش نے دلوں کو غفلت سے بیدار کیا اور بیقرار روحوں کو امن اور راحت بخش، تا کہ وہ سونے کی جگہ بیدار ہوں اور رونے کی جگہ خوشیاں منائیں۔

محبت وبركت كاالبي ظهور

وہ انسانوں کی درندگی نہتی جواپنے ابنائے جنس کوسانیوں کی طرح ڈی اور بھیڑیوں کی طرح درخی اور بھیڑیوں کی طرح چیر آن طرح چیرتی بچاڑتی ہے، بلکہ خدا کی محبت اور فرشتوں کی برکت کا ایک الہی ظہورتھا، جونسل آدم کے بچھڑے ہوئے گھر انوں کو یک جا کرتا اور زمین کو اس کی چھنی ہوئی امتیت اور سعادت واپس دلاتا تھا۔ روادكان اسلام المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحاف

# تاريخ انقلاب عظيم

ليلئة القدر

یا نقلاب جس نے دنیا کے لیا کی وایام ہدایت کی تقویم بدل دی فی الحقیقت ایک مقدس رات تھی جو وادی بطحاء کے کنار ہے جبل بوتبیس کی ایک تنگ و تاریک غار کے اندر ممودار ہوئی' اوراس شبستان لا ہوتی کے اندر شرق ربو بہت اعلیٰ ہے آفاب کلام اللہ شروع ہوا۔ یَلَیْهُ اللّٰنَاسُ قَدْ جَآءَ کُمُ بُرُهَانٌ مِّنُ رَبِّکُمُ وَانْزَلْنَاۤ اِلَیْکُمُ نُورًا مُبِیْنًا. (۱۷۵:۳)

> ''اے لوگو! تمھارے پروردگار کی طرف ہے تمھارے پاس'' برہان مقدس'' جیمجی گئی اور ہم نے تمھاری طرف ایک نہایت روثن اور کھلانو رناز ل کیا!''

> > ايام الله كانياموسم بهار

ونیاپر چھصدیاں صلالت کے سنائے اور کفری خاموثی کی گزرچکی تھیں کین اب وقت آگیا تھا کہ سینا کے موٹ کا خداونداور کوہ زینون کی روح القدس بھر گویا ہواور ایام اللہ کا ایک نیا تھا کہ سینا کے موٹ کا خداونداور کوہ زینون کی روح القدس بھر گویا ہواور ووثنی کی بدلیاں نیا موسم بہار پھر آئے۔ پس ایسا ہوا کہ فضائے وہی اللہی کا فق مبین پرنوروروثنی کی بدلیاں چھا گئیں فیضان الہی کے بحوروانہار جوش میں آگئے، ملاءاعلی اور قد وسیانِ عالم بالا میں ہم کی خداب بھی گئی کہ تراب وجائیں، کیونکہ اب وہ آسانوں میں مقہور و خذول نہیں رہی۔

آتشيں شريعت كانزول

آسانوں کے وہ دروازے جوصدیوں نے زمین پر بند کردے گئے تھے کیا کیک کل گئے۔ فترا کین فیضان و برکات ساویہ جن کی بخشش کا سلسلہ رک گیا تھا ' پھر مساکین ہوایت و سائلین رحمت کے منظر ہوگئے۔ خداو ند بینا اپنے دی ہزار قد وسیوں کوساتھ لے کرفاران پر مندور ہوا ' تا آتشیں شریعت کو ہویدا کرے اور کو وسیر کی روح القدی فارقلیط اعظم کی بیکل میں منتقط کل ہوئی ' تا اس کو بھتے دے جو ناصرہ کے نبی کے آئے بغیر نہیں جاسکا تھا:

اینا آئؤ لُذاہ فی لُکلَةِ الْقَلْدِ ' وَ مَا اَدْرَاکَ مَالِکَلَةُ الْقَلْدِ ' لُکِلَةُ الْقَلْدِ مِن اَلْفِ شَهُو ' تَنَوَّلُ الْمَالاِکَةُ وَالرُّوحُ فِیْهَا' بِاذُن رَبِّهِمُ مَن مُن کُلِّ اَمْدِ ' سَلامٌ هِی حَتی مَطلَع الْفَحُورِ . (۱۹۵۔۵)

میں مُن کُلِّ اَمْدِ ' سَلامٌ هِی حَتی مَطلَع الْفَحُورِ . (۱۹۵۔۵)

دیم نے قرآن کو لیک القدر میں اتارا' اور تم سمجھے کہ لیک القدر کیا ہے ہے؟
لیک القدر (ایک عہدر حت و دور ہر کت ہے جو) ہزار مہیوں سے افضل ہے۔
لیک القدر (ایک عہدر حت و دور ہر کت ہے جو) ہزار مہیوں سے افسل ہے۔
لیک القدر (ایک عہدر حت و دور ہر کت ہے جو) ہزار مہیوں سے افسل ہے۔

ابر رحمت کی سیرانی

وہ آتش فشال بہاڑوں کا بھٹمنا نہ تھا، جن کی چوٹیوں ہے آگ ابلتی اور ہلاکت و
موت بن کر اجسام حیوانیہ پر برتی ہے، بلکہ وہ فاران کی چوٹیوں پرنمودار ہونے والا ایر
رحمت تھا جوانسا نیت کی سوگھی تھیتیوں کو سنز کرنے اور کا کنات ارضی کی تشکی سعادت کو سیراب
کرنے کے لیے امنڈ اتھا، تا کہ جس طرح پروشلم کے مرغز اردں کو ہدایت کی بہشت بنایا گیا
تھا'اسی طرح عرب کی ریتلی اور بنجرز میں کو بھی شگفتہ وشاداب کردے:

هَ اَذْ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

فَانُـظُرُ إِلَى اثَـارِ رَحُـمَةِ اللَّهِ! كَيْفَ يُحِي الْارُضَ بَعُدَ مَـوُتِهَـا؟ إِنَّ ذَلِكَ لَـمُـحِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٍ. (٣٩:٣٠)

'' پس رحمتِ اللّٰبي كى نشانيوں كود يكھوكدكس طرح وه موت كے بعدز من كوحيات بخش ہے! بيتك وه مردول كوزنده كرنے والا ہے اوروه جربات پر قاور ہے۔''

# انقلابآ فرين پيغام

مهبط وموردقر آن

یہ قرآن عبد اللہ علیہ الصلوة اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ الصلوة والسلام کو اپنامبط ومورو بنایا جبکہ وہ غار حراکے اندر بھوکا پیاسا منام مادیات عالم سے کنارہ کش ہوکرایے مردوگار کے حضور میں سربھو وقعا:

وَإِنَّهَ لَتَسُنُويُسُلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَوَلَ بِهِ الرُّوُحُ الْآمِيْنَ' عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنَذَرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِيْنٍ' وَإِنَّهُ لَفِى زُبُو الْآوَّلِيْنَ. (١٩٣:٢٧)

" بیک وہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا کلام ہے ردح الا مین نے تیرے قلب پر نازل کیا ، تاکرتو ضلالت وفساد کے نہائج سے دنیا کوڈرانے والوں میں سے ہواور سعادت وفلاح کی طرف دعوت دے۔ بیکلام نہایت کھلی اور واضح زبان عربی میں نازل ہوااور پچیلی ترابوں میں اس کی خبر دی جا بھی ہے۔''

دنیا کی سیرانی

وہ غذائے آ سانی کی طلب میں زمین کی پیداوارے کنارہ کش ہوکر بھوکا بیاسا تھا۔ پس خداوندنے اس کی بھوک اور پیاس کودنیا کی سیری اور سیرانی کے لیے قبول کرلیا:

هُوَ يُطْعِمُنِيُ وَيَسُقِيُنِ٥ (٤٩:٢١)

"(ش جوكا بوتابول قراره محكوكها تاب اور ش بياسا بوتا بول قو او محكوبلاتاب"

نظاره جمال کی مُصنُدک

وہ انسانیت کی غفلت وسرشاری کے دور کرنے کے لیے راتوں کو اٹھا ٹھ کر جا گیا تھا۔

قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلوةِ.

"میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔"

اورتمام عالم کے لیےا ہے بصیرت عطاکی:

قَدُ جَآءَ كُمُ بَصَائِرُ مِنْ رَّبَّكُمُ. (١٠٣:٢)

بینک تمھارے پاس تمھارے پر دردگار کی طرف ہے بصیرت نازل ہوئی۔

خدا کی آواز

وہ انسانوں کوسرکشی اور تمرّ دیے عصیاں سے نکالنے کے لیے شہنشا وارض وساکے آ آ گے سربسجو دتھا، پس رب الافواج نے اس کے سرکوالفت ویگا گلت کے ہاتھوں ہے اٹھایا اور زمینوں اور آسانوں میں سربلندی دی، تا کہ اس کی روح اس کے کلام کی حامل ہواور اس کے منہ سے خداکی آواز نکلے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُؤْخِي. (٣:٥٣)

''وہ اپنی مرضی سے کچھ تہیں کہتا' جو کچھ کہتا ہے' وہ بذریعہ وقی الٰہی نازل شدہ بات ہوتی ہے۔''

تاریخ نزول

سعادت بشرى كابد پاك بيغام جس كى تبلغ نى أمى كے سپر دہوئى وى اللى كابد فتح باب جو غار حراك عزامت كريں پر ہوا، خدا كابد مقدس كام جو بلسان عربی مبین اس كے مند ميں دال كيا، سب سے بہلے جس رات ميں اس كاظهور ہوا، وہ ' ليسلة السقد د' ' محى اور ليسلة المقدر جس مبينے ميں آئى وہ رمضان المبارك تھا:

شَهُ رُ رَمَـضَــانَ الَّــذِى أُنُــزِلَ فِيُــهِ الْـقُرُانُ \* هُدَى لِّلنَّاسِ وَ بَيَنَاتٍ مِّنَ الْهُلاى وَالْفُرُقَانَ. (١٨٥:٢)

''رمضان کامبیندوہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جوانسانوں کے لیےسرتایا

# انقلاب عظيم كى حقيقت

تاريخ عالم كاصفحه الث ديا

قرآن عیم ،فرقان مجید ،نورو کتاب مبین ، بصائر للناس ،هدی وموعظته متقین ،شفاء لما فی الصدور نے نازل ہوتے ہی تاریخ عالم کاصفحہ النے دیا اور کشور انسانیت کی از سرنونقیر شروع کی۔ وہ تمام تاریکیاں جضوں نے نورسعادت سے دنیا کومحروم کر دیا تھا اور عالم ارضی کیسر شب تاریک ہور ہاتھا ،اس آفتاب ہدایت کے طلوع ہوتے ہی نابود ہوگئیں اور ظلمت و تاریکی کی جگہ نور اور روشنی کا عبدر حمت شروع ہوا۔

ماسوى الله طاقتين سرنگون

اس نے کفرو وہیقت کے طوق سے انسانوں کو نجات دلائی ، انسانی غلامی واستبداد کی زنجروں سے انسیس رہا کیا، نیکیوں کا ایک شکر ترتیب دیا، جس نے صدیوں کی بھیلی ہوئی بدیوں اور جی ہوئی گراہیوں کو شکست دی اور خداکی بندگی اور پرستش کی ایک ایک پادشاہت قائم کردی، جس کے آگے دنیا کی تمام ماسوی اللہ طاقتیں سرطوں ہوگئیں:

قَدْ جَاءَ كُمُ مِّنَ اللَّهَ نُورٌ وَّ كِتَبٌ مَّبِيُنٌ ۚ يَهُدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ البَّعَ رِضُوانَهُ سُبُلُ السَّلام وَ يُخْرِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اللَّي النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهُدِيُهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ. (١٢:٥)

"مینک الله کی طرف سے تمارے پاس نوراورواضح وروش کتاب آئی الله اس کے ذریعی الله کا کہ الله اس کے ذریعی ان لوگوں پر سلامتی کی راہیں کھول دیتا ہے جواس کی رضا کی متابعت کرتے ہیں وہ انھیں تاریکیوں سے نکال کرروشی میں لاتا ہے اور صراط متعقم کی طرف ان کی ہدایت کرتا ہے۔"

#### الكان الله المكامل المكامل المكامل المكامل المكامل المكامل المكامل المكامل المكامل المكامل المكامل المكامل الم

### ماومقدس كاياد گارواقعه

#### ذريعه نزول بركت ساوي

پس رمضان المبارک کا مہینہ فی الحقیقت اس سعادت انسانیت اور ہدایت امم کے ظہور کی یادگار ہے۔ خس کا درواز ہ قر آن حکیم کے نزول سے دنیا پر کھلا اور خدااور اس کے بندوں میں ہجروحر مال کی جگہ وصل ومحبت کے راز و نیاز شروع ہوئے۔

یمی مہینہ ہے جواس آسان کی سب سے بوی برکت کے نزول کا ذریعہ بنا اور یمی مہینہ ہے جوابے ساتھ زمین کی سب سے بوی سعادت لایا۔

#### عظمت وشوكت كاعهد

اسی موسم میں خدا کی رحمتوں کی پہلے پہل بارش ہوئی اوراسی عبد میں دنیا کی وہ سب سے بردی خشک سالی ختم ہوئی جو صدیوں سے کا نئات روح وقلب پر چھائی ہوئی تھی۔ ہدایتوں کے فرشتے اسی میں اترے، سعاوت کے قدوسی اسی میں زمین پر چھلے۔ خدانے سب سے پہلے اسی مہینے میں بندوں کو پیار کیا اور بندوں نے بھی سب سے پہلے اسی ماہ میں اس کی محبت کا جام بیا۔ یہ پاکیزگی اور بزرگی کا وقت تھا کہ پاک تعلیمات کا منبع بنا اور عظمت وشوکت کا عہدِ مقدّس تھا کہ خدا کا کلام اس کے بندوں پر نازل ہوا۔

#### روحانى انقلاب

پس جبکہ دنیا طرح طرح کی مادی یا دگاروں کومنانا چاہتی تھی تو مسلمانوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اس روحانی انقلاب کی یا دگار کے امانت دار بنیں اور جس ماہ مبارک کواپنی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی وجہ سے خداوند نے قبول کرلیا ہے اس کی قبولت سے انکار نہ کریں۔ دنیا خون ریزیوں کی یا دگار مناتی ہے لیکن یہ سے امن اور حقیقی رحمت کی یا دگار ہے۔ دنیا لڑائیوں کو یا در کھنا چاہتی ہے، میں کے وامنیت کے ورود کی یا دگار ہے۔

# ره اركان اسلام المحرور وحول كي تسخير ودول كي تشخير

دنیا نے تخت نشینوں کوسب سے براسمجھ کریا در کھنا چاہا گریاد ندر کھ تک فدانے بتلایا کہ سب سے براانسان ایک غارشیں تھاجس کی یادگار زندہ رکھی گئی اور ہمیشہ زندہ رہی۔ دنیا نے ملکوں کی فتح اور زمینوں کی تخیر کو براواقعہ جھا اور اس کی یاد میں خوشیاں منا کیں ، مگر ہمیں تعلیم کیا گیا کہ دلوں کی فتح اور روحوں کی تخیر ہی سب سے بری بات ہاوراس کی یادگار منائی چاہیے!

گیا کہ دلوں کی فتح اور روحوں کی تخیر ہی سب سے بری بات ہاوراس کی یادگار منائی چاہیے!

''اور ہم نے تیرے ذکر کورفعت اور بقائے دوام عطافر مایا۔''

# أسوهُ ابرا جيئٌ وأسوهُ محمدي ﷺ

سُنت الله

الله تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے قد وسوں اور محبوبوں کے کسی فعل کوضا کع نہیں کرتا اور اے مثل ایک مظہر فطرت کے دنیا میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔

قدوس دوستوں کی ادا کیں

حضرت خلیل الله علیہ السلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں چنیں اور حضرت اساعیل علیہ السلام نے اس قربان گاہ کا طواف کیا۔خدا کواپنے دوستوں کی بیادا کیں پچھاس طرح بھا گئیں کہ اس موقع کی ہر حرکت کو ہمیشہ کے لیے قائم کردیا اوراس کی یادگار مناناتمام پیروان وین منفی پرفرض کردیا۔ ہرسال جب جج کاموسم آتا ہے تو لاکھوں انسانوں کے اندر سے اسوہ خلیل اللہ جلوہ نما ہوتا ہے۔ اوران میں سے ہر شنس وہ سب پچھ کرتا ہے جو اب سے گئی ہزار سال پہلے خدا کے دودوستوں نے وہاں کیا تھا۔

قیام ذکرخیر یم معن میں اس بیان البی کے کہ: وَوَهَبُنَا لَهُمْ مِّنُ رَّحُمَتِنا وَجَعَلُنا لَهُمْ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا. (١٩-٥٠)
"هم في حضرت ابرائيمُ اوران كى دريت جسمانى وروحانى كوانى رحت يس سے
براحصد ديا اوروه ريقا كدان كے ليا كيك اللي واشرف ذكر خيرونيا ميں باتى ركھا۔"

التجائے خلیل کی حقیقت اعلیٰ

بیتواسوہ ابراہیم کی یادگارتھی کین جب وہ آیا جس کے لیے خود ابراہیم خلیل نے خداوند کے حضور التحاکی تھی: خداوند کے حضور التحاکی تھی:

رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيُهِمُ رَسُولاً مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ اللهُ وَالْحَالَةِمُ اللهُ ا

پھر دنیا کے لیے اسوہ تھری کی حقیقت الحقائق اعلیٰ رونما ہوئی اور ہدایت و سعادت کی دیگر تمام حقیقین ہے اثر ہوگئیں۔اس اسوہ عظیمہ کاسب سے پہلامظرعالم ملکوتی کا وہ استغراق واستہلاک تھا، جبکہ صاحب فرقان نے انسانوں کو تھوڑ کر غار حرا کے خدا کی محبت اختیار کر گئی اور انسان کے بنائے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر غار حرا کے غیر مصنوع حجرے میں عزلت گزیں ہوگیا تھا۔ وہ اس عالم میں مسلسل بھوکا بیاسار ہتا تھا اور پوری راتیں جمال الی کے نظارے میں بسر کر دیتا تھا تا آ نکہ اس تنگ و تاریک غار کی اندھیاری میں طلیعہ قرآنی کا نور بے کیف طلوع ہوا اور مشرقتان تاریک غار کی اندھیاری میں طلیعہ قرآنی کا نور بے کیف طلوع ہوا اور مشرقتان الوہ تیت سے نکل کراس کے قلب مقدس میں غروب ہوگیا:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُوْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَلِيُوا. (١٢٥) "تمام حمدوثنائس خداك ليه جس نے فرقان اپنے بندے پرنا زل كيا تاكه وہ دنیا جہان كے ليے ڈرانے والا ہو!"

پس جس طرح خداتعالی نے دین حقی کے اولین داعی کے اسوہ کو حیات دائی بخش تھی ا ای طرح اس آخری تم م مکتل وجود کے اسوۂ حسنہ کو بھی ہمیشہ کے لیے قائم کردیا:

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ. (٣١:٣٣)

" بینک تمھارے لیے رسول اللہ کے اعمال حیات میں ارتقاء انسانیت کا اعلی

ترین نموندر کھا گیاہے۔''

سنت اعتكاف كي ياد

وہ بھوکا پیاسا رہتا تھا' پس تمام مومنوں کو تھم دیا گیا کہتم بھی ان ایام بیس بھوکے
پیاسے رہو' تا کہ ان برکتوں اور رحتوں بیں سے حصہ پاؤ جونزول قرآنی کے ایام اللہ کے
لیخ خصوص تھیں۔ وہ اپنا گھریار چھوڑ کر ایک تنہا گوشے میں خلوت نشیں تھا، پس ایسا ہوا کہ
ہزاروں مومن اور قانت روحیں ماہ مقدس میں اعتکاف کے لیے مجدنشیں ہونے لگیں
اور اسطرح غارح ا، کے اعتکاف کی یا دہر سمال تازہ ہونے گی۔

قيام ليل وتلاوت قرآن

وہ را توں کو حضور النی میں مشغول عبادت رہتا تھا، پس پیردان اسوہ محمد بید دمیٹہعان سقت احمد یہ بھی رمضان المبارک کی را توں میں قیام کیل کرنے گئے اور تلاوت وساعت قرآنی کے دسلہ ہے وہ تمام برکتیں ڈھونڈ نے گئے جواس ماوِمبارک کواس کے نزول وصعود سے حاصل ہں!

فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَصُمُّهُ. (١٨٥:٢)

" بس تم میں ہے جواس مینے کو پائے،اسے جائے کروز ور کھے۔"

قائم ودائم اسوتين

جس طرح السوه ابراجيي كى ياد كارجج كوفرض كركة قائم ركهي تني اور لا كھوں انسانوں كو

وہ ارکان اسلام کی میں میں میں میں میں میں اور جو اس میں میں ہے۔ اور مضان کی جو یہ یا دگار ہے جو ما ورمضان کی میں یہ یا دگار ہے جو ما ورمضان کی صورت بیس قائم رکھی گئی اور جو تیرہ سوبرس کے گز رجانے کے بعد بھی زندہ ہے اور بمیشہ زندہ رہے گی !

خدائي مارگارون كابقاءوقيام

خداکی قائم کی ہوئی یادگاریں کاغذوں، اینٹ اور پھرکی دیواروں، اور فانی زبانوں کی رواقوں ہوئی یادگاریں کاغذوں، اینٹ اور پھرکی دیواروں، اور فانی زبانوں کی رواقوں میں باتی نہیں رکھی جاتیں کہ بیانسانوں کے کام ہیں، وہ اپنے جس بندے کو بھائے دوام کے لیے چن لیتا ہے، اس کی یادگار کو مجمع انسانیت کے سپر دکر دیتا ہے اور نوع بشری اس کی حامل بن جاتی ہے، پس نہ تو وہ مٹ سکتی ہے اور نہ کوئی اسے مناسکتا ہے!

# أسوهٔ محمدي کی روحانیت گمری

آج بھی کروڑوں انسان کرہ ارض پرموجود ہیں جو ماہ مقدس کے آتے ہی اپنی زندگی کو کیسر بدل دیتے ہیں اوراس یادگار عظیم وقد وس کواس طرح اپنے جسم ودل پرطاری کر لیتے ہیں کہ اسوہ حجمہ کی تقطفی کی روحانیت کبر کی کروڑوں روحوں کے اندر سے "آنسا المنحیت ہی المقیدو م اللّٰ یَدُی لَا یَسَمُونُتُ " ( بیس زندہ و باتی ذات بیس فنا ہو کرخود بھی ہمیشہ کے لیے زندہ و باتی ہوگیا ہول) کی صدائے حقیقت سے غلال انداز عالم و عالمیاں ہوتی ہے۔ پھرکیسی مقدس واقد س تھی وہ بھوک، جس ایک بھوک کی یاد میں خدانے اپنے لا تعداد ولا تھسی بندوں کو بھوکا رکھا اور کیسی یاک اور ہزرگ تھی وہ ذات ، جس کی حیات طیب کا کوئی نعل گمنا می کے لیے نہیں چھوڑ اگیا!

### اسوة حسند كانتاع مين فنا!

پس اے بیروان دین صفی ! واے وابتگانِ اسوہ محری ! آؤکہ نزول ہدایت و
سعادت کے اس انقلاب عظیم کی یادگار منائیں اور جس طرح صاحب قرآن اس ذات تی و
قیّع م میں فنا ہوگیا تھا، ہم بھی اس کے اسوہ حسنہ کے انتاع میں اپنے تئیں فنا کردیں۔ کیونکہ
محض جسم کی مجبوک اور پیاس سے وہ حقیقت ہم پر طاری نہیں ہوسکتی ، جب تک کہ روح اور
دل بربھی جسم کی طرح روز ہند طاری ہوجائے۔

### \$ [12] 16.60.66.66.66.66.67 1.60.60.66.66.66.66.66

فَسُبُحَانَ ذِى المُسلَكِ وَالْمَلَكُوْتُ سُبُحَانَ ذِى العِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدُرَةِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْجَبَرُوُتِ سُبُحَانَ الْسَمَلِكِ الحَيِّ الَّذِى لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ آبَدًا آبَدًا 'سُبُّوحٌ قُدُوسٌ دَبُنَا وَ رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّوحُ:

''پس پاک ہے دہ ذات جس کے قیضہ میں زمینوں اور آسانوں کی سلطنت
ہے! پاک ہے دہ ذات جو ساری عزت عظمت، بیب فقد رت بزرگ اور جبروت
کی مالک ہے! پاک ہے وہ شہنشاہ جو بمیشہ سے زندہ ہے اور بمیشہ زندہ رہ گا اس کے لیے نہونا ہے اور ناو کھنا اور وہ بھی فنائیس ہوگا۔ پاک ہے وہ پاک فرات جو ہمارا بروردگار ہے اور فرشتوں اور اروا کا بھی بروردگار ہے!''

# اعمال واخلاق انسانی کی پرفتن منزل

ما ہِ مقدس اور جماعت مائے ثلاثہ

نوع بشرى كى قدرتى تقتيم

قرآن کریم نے اعتقاد واعمال اور تعلق البی کے لحاظ سے انسانوں کو تین جماعتوں میں تقسیم کردیا ہے۔

ه اركان الله كال ما كال الله على المركز الله كالمركز الله كالمركز الله كالمركز الله كالمركز الله المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز ا

نی الحقیقت انسان کے اعمال واخلاق کی بیا یک ایک جامع اور قدرتی تقتیم ہے،جس کی صداقت ہر حیثیت اور ہر پہلو سے دیکھی جاسکتی ہے اور نیکی کے کاروبار کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہال بیتینول گروہ نظر ندآتے ہول۔

تقتيم بلحاظ تعميل حكم صيام

ما ورمضان المبارك كاحرام وتعظيم اور عمم صيام كي تقيل كے لحاظ سے بھى غور كروتو آج بهم بيس يہ يتنول گروه موجود بين: ايك گروه تاركين صيام كا ہے، جوروزه ركھتا بى نہيں۔ دوسرا صائمين كا ہے، جوروزه تو ركھتا ہے، پرافسوس كه اس كى حقيقت اپنے اوپر طارى نہيں كرتا۔ تيسرا گروه ان مونين صالحين كا ہے، جمفول نے روزه كى اصلى حقيقت كو مجھا ہاوروه احتساب اور تقو كى كے ساتھ يہ ماومقد س بسركرتا ہے۔ وَ هُمُ مَّ قَلِينُ لِيَّا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُعَالِمٌ مِنْ اللَّهِ . " مِن آج ان جماعتوں عے متعلق چند كلمات كہنا جا جات اول الله . " مِن آج ان جماعتوں عے متعلق چند كلمات كہنا جا جات اول ۔

# تاركبين احكام وطاعات

خاسرين كى غلطى

ان میں سے پہلاگروہ "ظَالِم لِنَفُسِه" کا ہے۔ بیاپ نُفس کے لیےاس لیے ظالم میں کے فیاس کے خوالی کئے: میں کہ انھوں نے خداکواوراس کے ذکرکو بھلانا جا ہا۔ نتیجہ بینکلا کہ خودا پے نفس بی کو بھول گئے: کَالَّــذِیْسَ نَسُوا اللَّــة فَانْسَاهُمُ انْفُسَهُمْ 'اُولُیْکَ هُمُ الْفَاسِقُونُ نَــ اللَّــة فَانْسَاهُمُ انْفُسَهُمْ 'اُولُیْکَ هُمُ

> ''ان اُوگول کی طرح کرانھول نے اللہ کو بھلا دیا۔ نتیجہ بیڈٹٹا کرائیے بی نفس کی طرف سے غافل ہو گئے۔ یکی ٹوگ ہیں کی دونوں جہاں سے کھائے اور ٹوٹے میں ہیں۔''

> > اسراف وتبذير كاراسته

يه" ظَالِم لِنَفْسِه" الله لي بي كمانهول في عدالتِ حقد كاراسته جهورٌ كراسراف و

ه اركان الراس المركمة ملك من المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة المركمة

تبذر کاراستہ اختیار کیا۔ ظلم کہتے ہیں زیادتی کو اور عدالت حقد صرف اس راہ میں ہے جے اصراطِ متقیم میزان الموازین اور قسطاس متقیم کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کفر مایا:

ٱلَّذِيْنَ ٱسُرَفُوا عَلْى ٱنْفُسِهِمُ. (٥٣:٣٩)

'' وہ لوگ کہ جنموں نے اپنے نغسوں پر زیادتی کی ہے۔''

ہوائےنفس کا اتباع

موائفس كى لذتول في أنسس ياكل كرويات

كَمَا يَتَخَبَّطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. (٢٢٥:٢)

" بيے دوآ دى جے شيطان كى چھوٹ نے باؤلا كرديا مو۔"

ان کی زندگی کی غایت صرف غذااور روثی ہے۔خدانے آنھیں انسان بنایا تھا تا کہوہ قوائے انسانتیب اعلیٰ سے کام لیں 'پروہشل جار پایوں کے بن گئے' جوصرف اپنا جارا ڈھونڈ تا ہے'اورصرف اپنی غذاکے لیے دن بحردوڑ تااورلڑ تار ہتا ہے:

> اُوُلِیْکَ کَالَانْعَامِ مِلُ هُمُ اَصَلُّ اُولِیْکَ هُمُ الْعَافِلُونَ. (۱۷۸:۷) ''یپلوگش چار پایوں کے ہیں بلکهان سے بھی بدتر اور یہی ہیں کے خفلت میں ڈوب گئے ہیں۔''

> > حكومت الهيدي يعاوت

سوان لوگوں کا حال میہ ہے کہ خدا کی حکومت سے باغی ہیں،اس کے قوانین سے انھوں نے علانیہ سرکشی کی،اس کے پاک حدود ومواثی کو انھوں نے بیکسر تو ژ ڈالا۔وہ انسانوں کے آگے جھکتے ہیں۔ مگر فاطر الارض والسماوات کے آگے جھکنے سے انھیں شرم آتی ہے۔

د نیاوی حکومت کی طاعت

وہ دنیاوی حاکموں سے ڈرتے ہیں، پراتھم الحاکمین کاان کے دلوں میں خوف نہیں۔انسانی پاوٹھ است کا اگرایک چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی ہوتو اس سے سرتانی کرنے کی آخیس ہمت نہیں

صلالت وگمراہی کی وجہ

وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے کا اختیار اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ویکھتے ہیں، تو کتے کی طرح اس کے ہاؤں پرلوشے ہیں، گدھے کی طرح اس کا مرکب بن جاتے ہیں اور غلاموں اور چاکروں کی طرح اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں تا کہ وہ انھیں کچھ عرصہ کے لیے روٹی دے یا تا ہے اور چاندی کے چند سکے حوالے کر دے۔ پر وہ جس نے انھیں پیدا کیا، جس کی ربوبیت ان کے جسم کے ایک ایک ذرّ اور خون کے وقت ایک ایک قطرہ کو پاتی اور ہلاکت سے بچاتی ہے۔ جوان کی فریا دوں کو در داور دکھ کے وقت سنتا اور جب وہ ہر طرف سے مایوں ہوجاتے ہیں تو آخیں امیداور مراد بخشاہے۔ سواس رب الارباب کے لیے ان مغروروں کے پاس عاجزی کا ایک بحدہ 'بندگی کی ایک بیشانی' بیتر ادر کا کو بحدہ 'بندگی کی ایک بیشانی' بیتر ادر کی محبت کی ایک پیسے ہمی نہیں ہے!

فَوَيُسُلِّ لِـلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ مِّنُ ذِكُرِ اللَّهِ ۚ اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِيُنِ. ﴿ (٢٢:٣٩)

" پس صدافسوس اور صد صرت ان دلول پر جو ذکر الی کی طرف سے بالکل سخت ہو گئے ہیں اور یکی لوگ ہیں کہ جو پر لے درجے کی تمراہی میں بتلا ہیں۔"

ايمان بإلله كافقدان

يفتين واعتماد

انسان کے تمام کاموں کی جڑیقین کا رسوخ اور اعماد کا استحکام ہے۔اس کوشریعت

ر اركان اسلام محمد محمد محمد محمد المحمد ال

خثيت ومحبتِ الهي

خدا کا تصوریا تو محبت کی شکل میں انسان کواپنی طرف کھینچتا ہے یا خوف کی عظمت و ہیبت دکھلا کر اپنے آگے جھکا تا ہے۔ اس کے دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہی دونقابوں میں سے اسے دیکھا ہے۔ پر نہتو ان کے دلوں میں محبت ہے کدا پنے محبوب کے لیے دکھا تھا کیں اور نہنوف ہے کہ ڈرکراور ہمیبت میں آ کراس کے آگے جھک جا کیں۔

طوقِ شيطانی

خدا کے رشتے سے کوئی زنجیران کے پاؤں میں نہیں رہی۔ کیونکہ نفس وشیطان کی غلامی کے طوق ان کے گلوں میں پڑ گئے:

إِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعُنَاقِهِمُ اَغُلَالاً فَهِيَ إِلَى الْاَذُقَانِ فَهُمُ مُقُمَحُونَ. (٨:٣١)

''ہم نے مراہی اور شیطان کی غلامی کے طوق ان کی گرونوں میں ڈال دیے جو ان کی شحقہ بول تک آگئے ہیں اور ان کے سرچیش کے رہ گئے ہیں!''

#### عبوديت سے اجتبيت

پُس ان کی فطرت کوعبودیّت الہی سے پچھاس طرح کی اجنبیت ہوگئی ہے کہ آگرایک لھے اور ایک دفیقہ بھی اس کی عبادت و ذکر میں بسر کرنے کے لیے کہاجا تا ہے تو انھیں ایسامعلوم ہوتا ہے گویا کسی بڑی ہی شخت مصیبت اور بڑے ہی جا نگاہ عذاب میں پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ اصلی عذاب کی انہیں جُرمییں جس میں واقعی پڑنے والے ہیں اور جو واقعی شخت و جا نگاہ ہے: فُلُ اَفَا اَبِیَا مُحْمَدُ بِشَرِ مِنْ ذَلِکُمُ اَلنَّارٌ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِيْنَ

# عصیان وضلالت کی تاریکی کا نتیجه

ان کی فطرت پرشدت عصیان اور استخراق ضلالت و فساد ہے ایک ایس تاریکی چھاگئی ہے جونور ایمان سے بالکل مفائر ہے اور اس کے ساتھ عبود بیت اللّٰہی کا نورجع نہیں ہوسکتا ۔ پس نماز سے بھی اسے افکار ہے اور روزہ کی بھی اسے تو فیق نہیں ۔ شریعت کے تمام حکموں کو اس نے جھوڑ ویا ہے اور اس کی زندگی میکسرابلیسی ہوگئی ہے جس میں خدا پرتق کے لیے چند گھڑیاں اور چند منٹ بھی نہیں ہیں:

أُونُلْنِكَ الَّذِيْسُ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَسَمَعِهِمُ وَ أَبْصَادِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. (١٠٩:١١) "يده الوَّسِين كرخدات ان كراول ان كانول اوران كي تكول پرمبر لگادى جادريده مين كرغلت من كم بوگة بن!"

# أمرائ فستاق وروسائے فجار

برکات رمضان ہے محرومی

پس رمضان المبارک میں ایک گروہ تو تارکین صیام کا ہے' جن کے لیے ماہ مقدس کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں رکھا گیا' اور جن کی نفس پرستی پرروز ہ رکھنا بہت ہی شاق گزرتا ہے۔

انبهاك شهوات

ان میں ایک جماعت امراوروسا کی ہے، جونس وفیور کی تاریکی میں ایسے کھوئے گئے

رہ ارکان اسلام کی در احت اب کی ایک ہلکی ہیں۔ (273 کی دی کی در انہاں کی در انہاں کی در انہاں کی ایک ہلکی ہیں۔ (373 کی در احت اب کی ایک ہلکی ہیں شعاع بھی ان کے سیاہ خانہ ملل پنہیں پڑتی 'اور استغراق لہودلعب اور انہاکی شہوات ولڈ ات نے انھیں بالکل اپنی طرف مشغول کرلیا ہے!

### ضبط جذبات كافقدان

روزہ کی اصل صبر اور تقوئی ہے۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ خواہشوں میں صنبط و تحل پیدا ہواور کسی مقصد اعلیٰ کے لیے ضبط و ہواور کسی مقصد اعلیٰ کے لیے ضبط او تخل کی ایٹار واحتساب کی القائے روح اور طہارت نفس کی ضرورت ہے۔ گران کا نفسِ شریرا پی بہی خواہشوں میں اس درجہ بے قابو ہو گیا ہے کہ وہ تکلیف اور ایٹار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور ان کی طبیعت خواہشوں کی غلام ہے اور نفس پرستیوں کی عادی ہو چکی ہے۔ پس وہ ایک گھنٹہ بھی ضبط جذبات و تحمل نفس کے ساتھ بسر نہیں کر سکتے۔

# آ سانی لعنتوں کی بارش

وہ ماہ مقدس جونزول سعادت کی یادگارتھا، جومومنوں کے لیے نیکیوں اور خدا پرستیوں کا سرچشمہ تھا، جوہمیں تخل مصائب اور مرضات الہیہ کی راہ میں ایثار نفس کی تعلیم دیتا تھا، آتا ہے اور گزر جاتا ہے، پران کے اعمال شیطانیہ اور افعال خبیشہ میں رائی برابر بھی تبدیلی نہیں ہوتی ۔ پھر ان میں کتنے ہیں جو مین رمضان المبارک کے اندر شرب خمر اور زنا وفسق میں چار پایوں اور حیوانوں کی طرح ڈو بے رہتے ہیں اور ماہ مقدس کی برکتوں کی جگہ آسانی لعنتوں کی ان بربارش ہوتی ہے!

اذا دخل شهر دمضان فتحت ابواب الجنة و اغلقت ابواب البحدة و اغلقت ابواب النار و صفدت الشياطين. (دواه البحادی) "بب رمضان کامپيداً تا ہے تو نيکوں کے بهتی دروازے کھل جاتے ہيں ابرائيوں کے جنی دروازے شريره وشيطانيكا ممل باطل مرجاتا ہے "

#### ه الكان الله المكان المكان الله المكان الله المكان الله المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان

ارواحِ شريره كاتسلّط

نیکن ان کی حالت اس کے بالکل برتکس ہے ان کے لیے جہنمی دروازے اور زیادہ وسعت کے ساتھ کھل جاتے ہیں اور ارواحِ شریرہ کا تسلّط ان پراور زیادہ بخت ہوجاتا ہے: وَ مَنُ یَسُعُ شُ عَنُ ذِ مُحرِ السَّرِّ حُمنِ نُقَیِّصُ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَوِیُنٌ. (٣٦:٢٣)

> ''اور جو تخص ذکر رحمٰن ہے جی جرا تا ہے ہم اس پر شیطان کومسلط کر دیتے ہیں' مجرو ہی (شیطان) اس کا ہم نشین ومشیر ہوتا ہے۔''

# حلقهٔ شیاطین و مجمعِ ابالسِه

ان کے وہ مصاحب اور ندیم جو ہر وقت ذریت شیطانی کی طرح ان کے اردگرو رہتے ہیں اوران کے وہ عمال اورنو کر چاکر جو خدا کی طرح آتھیں پوجتے اور مشرکوں کی طرح ان کے آگے زمیں بوس ہوتے ہیں، سیسب پچھ دیکھتے ہیں گر شیطان نے ان کی زبانوں پر مہر لگا دی ہے اور انسان کی بندگی کی خباشت نے خدا کا خوف ان کے دلوں سے حوکر ویا ہے۔ پس ان میں سے کسی کی بھی زبان نہیں تھاتی کے جن ومعروف کی صدا بلند کرے اور گونگا شیطان نہ ہے 'جو ایمان کی موت اور خدا ہر سی کا خاتمہ ہے۔

### فتنة علائے سُوء

فريسيون اورصد وقيون كاساغرور

پھراس ہے بھی ہو ھ کر ماتم انگیز منظریہ ہے کدان امرائے فاسقین رؤسائے فاجرین کے حاشی نشینوں اور وابستگان دولت کی فہرست میں بہت سے علماء وصوفیا کے نام بھی نظر آتے ہیں جو اپنے تئیں مسند نوقت کا جانشین اور فضائل رسالت کا وارث حقیقی سمجھتے ہیں اور اپنے اتقاء و تقدی کے دامنوں کو ہزاروں انسانوں سے سنگ اسود کی طرح بوسد دلاتے اور اپنے ہوئے درمنوں کی عہاؤں کوعہد سے کفریسیوں اور صدوقیوں کی طرح غرور فضیلت و کمر

#### -توہین شریعت

ان کواس فضیلت و پیشوائی کا بردائی گھمنڈ ہے۔ وہ جب اپنے مریدوں اور معتقدوں کے جگھٹے میں تنہیج کر وسجادہ ڈور کے ساز و سامانِ فریب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو خدا کی الوہ تیت اور رسولوں کی قد وسیّت ہے اپنے تقدّس و کبریائی کو کسی طرح کمتر نہیں سیجھتے۔ مگر حقیقت سے کہان کا وجو دشریعت کی تو ہیں اور دین الہی کی سب سے بردی تذکیل ہے۔

### قوم کے لیے شدیدتریں فتنہ

قوم کابدتر سے بدتر اور جاہل ہے جاہل گروہ بھی ان خلفائے شیاطین و نامجینِ اہلیسِ لعین سے زیادہ نیک اور زیادہ راستہاز ہے۔ کیونکہ بیعلائے سوء ہیں' اور ان کے فتنہ سے ہڑھ کر قوم کے لیے کوئی فتنہ ہیں۔ ہوا نفس ان کی شریعت ہے' درہم و دنا نیران کا قبلہ ہے' نفس وشیطان ان کامعبود ہے اور طلب جاہ و مال ان کا ذکر وفکر ہے۔

### زبان بندی کی وجہ

چونکہ ان کو امرائیفُسَّاق اور روسائے وفجار کے دربار سے بڑے بڑے وظا کف و مناصب ملتے ہیں اور نذر و نیاز کی فتوحات کا پیم سلسلہ جاری رہتا ہے اس لیے ان کی زبانیں گونگی ہوگئ ہیں اوراپنے منصبوں اور شخواہوں اور نذر و نیاز کی لعنت کے بند ہوجانے کے خوف ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔

#### استحقاق عذاب كاباعث

وہ اپنی آتھوں سے رمضان المبارک کی تو بین کا تماشاد کیھتے ہیں اور حیپ رہتے ہیں۔ ان کے سامنے ماہ مقدس کے اندر تھم الٰہی کو تھرایا جاتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ نہ تو کسی شیطانِ اخرس کی زبان معروف کے لیے تھلتی ہے نہ کسی خلیفۂ ابلیس کو شریعت کی علانیہ تو ہین پر غیرت آتی ہے۔ امر بالمعروف کو انہوں نے یکسر بھلا دیا ہے اور نہی عن المئکر کو اپنے مقاصد

قال رسول اللّه عسلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس عدابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه (رواه ابن عسا كر عن ابى هريرة والبيهقى في شعب الايمان و الطبراني في الصغير والحاكم في المستدرك.)

"رسول الشعلى الله عليه وسلم في فرمايا ب: قيامت كدن جن لوگول كوخت ترين عداب به وگاان ميس سه ايك وه عالم بحل هم جس كالم سه بحرف و فائده نبيس بينچتال اس صديث كوابن عساكر في ابو جريرة سه روايت كيا ب يبقى في شعب الايمان مين طبراني في صغير مين اور حاكم في مندرك مين روايت كيا ب "

# فتنة الحاد ومتفرنحبين

#### حدودالله کےخلاف نفسانی جسارت

پھرتارکین صیام کے گروہ میں اس ہے بھی بڑھ کرایک فتنے نے سراٹھایا جس کا اثر بہت شدید اور جس کی آ فات بخت معتقد کی ہیں اور جس کے اِندرشریعت کا استخفاف واستہزاء پہلے ہے کہیں زیادہ اور صدود اللہ کے خلاف نفسانی جسارت پہلوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نہایت درد اور رخ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیان لوگوں کا فتنہ الحادوا باحث ہے جنہیں افسوس ہے کہ الحاد ہے جبل کے سوااور کچھ نہ ملا حالا نکہ الحاد نے اکثر غرور علم کے ساتھ ظہور کیا ہے۔

### اسخفاف شريعت

بیلوگ نشکتِ مدنیه حدیث کی مہذب دمتمذ ن مخلوق ہیں جوئی درس گاہوں کی کا خات جہل وغرور میں پیدا ہوئی ہیں اور جو فی الحقیقت غرورِ ادعاء اور جہل افساد کے سوااور پھھنیں ہیں۔ پہلی جماعت کی اگر غفلت شدید تھی اور معصیّت نجراًت اور جسارت تک پہنچ گئ تھی تو

بدترين اقوال باطله

ان میں سے اکثروں کے نزدیک روز ہ عرب جاہلیت کے فقر و فاقد کی ایک وحشیانہ یادگار ہے جو یا تو اس لیے قائم کی گئی تھی کہ غذامیسر نہیں آتی تھی یا منجملہ ان عالمگیر غلط نہمیوں کے ایک تو ہم پریتی تھی جوائل غدا ہب میں ابتدا ہے پھیلی ہوئی میں اور انھوں نے ترک لذا کذ اور تعذیب جسم کووسیلہ نجات ہمچھ لیا ہے!فاعا ذنا اللّٰہ سبحانہ مما یعتقد الزنادقة!

مفسده بردازي كي حدموكي!

مرتدانه شوخي

چرآ ، میں ان لوگوں کی حالت تم سے کیا کہوں کہ میرے سامنے صد ہانمونے بڑے

رہ ارکان اسلام کی میں میں میں میں میں ہورہ کی میں میں میں اور جس مرتد اند شوخی کے اور جس مرتد اند شوخی کے اس کے دروا گیزموجود ہیں۔ جس ملحدانہ جسارت، جس مارقانہ جرائت اور جس مرتد اند شوخی کے ساتھ میں نے انہیں عین رمضان المبارک کے ایام میں (باوجود صحت و عافقیت فوت اور تو انائی و بغیر سفر و عذرات شرعیہ ) اپنے دوز خشکم کی ایند صن جمع کرتے دیکھا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اے کیونکر بیان کروں؟ وہ اس بے پروائی کے ساتھ ماہ مقد س میں کھاتے ہیتے ہیں گویا نصی اس کھاتے ہیتے ہیں گویا نصی اس کروہ ہے کوئی تعلق نہیں جس کے لیے رمضان کاؤ رُو و مبروا تھا ء کا پیغام تھا!

# جرم وبغاوت كافتنه

احكام النهيه كااستهزاء

ایک چیز خفلت و تسابل ہے اور ایک انکار و تمرد ہے۔ بلاشبہ پرانے لوگوں میں بھی ہزاروں اشخاص ایسے موجود ہیں جن میں تسلطِ نفس و شیطان ہے معاصی و ذنوب کی نہایت کثرت ہوگئی ہے اور ان پر غفلت و تسابل نے ایک و پنی موت طاری کر دی ہے۔ علی الخصوص امراء وروسائے مسلمین کہان میں ہے اکثر احکام واوا مرشر عیہ ہے پر واوعافل ہیں۔ تاہم ان میں ایک فرد بھی ایسا بمشکل ملے گا جواحکام الہد کاصر تح استہزاء کرتا ہواور خدا ہیں۔ تاہم ان میں ایک فرد بھی ایسا بمشکل ملے گا جواحکام الہد کاصر تح استہزاء کرتا ہواور خدا کے شعائر کی بے باکانہ بنی اڑاتا ہو۔ گر میں نے اس دمتم تدن و روش خیال ' طبقہ میں بمشرت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو علاند احکام اسلامیہ کی بنی اڑاتے ہیں اور تبجب کرتے ہیں کہلوگ کسے احمق اور ناوان ہیں جو مفت میں بھو کے رہتے اور اپنے نفس کو تکلیف و مشقت میں ڈالتے ہیں اور اپنے نفس کو تکلیف و

قَـالُـوُا: مَـاهِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ۚ نَمُونُتُ وَ نَحُيَا وَمَا يُهُلِكُنَا ۗ إِلَّا الدَّهُرُ . (٢٣:٢٥)

"تمارى بيدونيادى زندگانى بچو يحى نيس بئىم مرت بي اورجيت بي اورجيس كوكى ارتانيس زماندى روش بى ايى چى آتى بي" قُلُ أَبِاللَّهِ وَايَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنتُهُ فَسَنَهُ إِلَىٰ! (١٥:٩)

# اركان الاز المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة الم

''ان ملحدوں ہے کہوکہ آیاتم اللہ'اس کی آیات اوراس کے رسولوں کے ساتھ النہ

كرتے ہو!"

مماثلت يهودونصاري

آ غاز اسلام میں بہود ونصاری احکام شریعت کی ہنمی اڑاتے تھے جن کا حال سورہ مائد ومیں خدانے بیان فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوا وَلَعِنا. (٥:۵٥)

" "اےسلمانو!ان لوگوں کا رشتہ نہ پکڑ و جنموں نے تمہاری شریعت کوہٹی شخصا اوراک طرح کا تھیل بنالیا ہے۔"

ان كا حال بيتها كه:

وَإِذَا نَا دَيْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَّ لَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. (٥٨:٥)

'' جبتم نماز کے لیے صدابلند کرتے ہوتو بیانی اور شخصا کرتے ہیں۔ بیاس لیے ہے کہان کی عقلیں کھوئی گئی ہیں۔''

سورة بقره میں انھیں کی نسبت فرمایا ہے:

زُيِّنَ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَيَسُخَرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمُنْدَا وَيَسُخَرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمُنْدَا. (rirr)

'' کافروں کی نظروں میں صرف دنیا کی زندگی ہی ساگئ ہے۔وہ ان لوگول کے ساتھ شنز کرتے میں جواللہ پرالمان لائے میں۔''

صلالت گاوتىدن

سوآج بیرحالت،خودمسلمانوں کامیر نیامتمذن فرقہ ہمیں دکھلا رہا ہے اور صنمنا خبر دیتا ہے کہاس کا شجرۂ نسب صلالت کن لوگوں سے ملتا ہے؟ نماز سے بڑھ کراس گروہ کے لیے الم الركان اسلام الم معلم المعلم الم

"اورجب أنعين نماز پڑھنے كوكہا جاتا ہے تو وہ لوگ نماز اوانبين كرتے!"

بلاكت آفرين مزلت

جب نماز کے ساتھ میسلوک ہے تو روزہ کی نسبت پوچھنا ہی عبث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ متعدن زندگی نے ون میں پانچ مرتبدا قلا غذا کا تھم دیا ہے کوئی وجہنیں کہ ایک مہینے تک کے لیے انسان بالکل غذا ترک کردے:

# ٱلْمُصُلِحُونَ الدَّجَّالُونِ كَافْتَن

رسولول کی می فغال سنجی

پھر بجیب تو یہ کہ اس گروہ میں ایک جماعت مصلحین ملّت وائمہ اُمّت کی الی بھی ہے جوابی تئیں تمام قوم کا پیشوا اور ہادی حقیق ہے اور چونکہ اسے یقین ہے کہ ابھی مسلمان احکام شریعت سے تنظر نہیں ہوئے ہیں 'گو عافل ہیں' اس لیے جب بھی مجلسوں اور کا نفرنسول کے اسٹیجوں پر ان کے سامنے آتی ہے' تو یکسر پیکر اسلام وایمان و مجسمہ شریعت کے اولین ارکان وعبادات تک سے شریعت واسلامیت بن جاتی ہے اور جس شریعت کے اولین ارکان وعبادات تک سے اسے عملاً انکار ہے اس کے مانے والوں کے ادبار وغفلت پر نبیوں کی طرح روتی اور

ھ اركان اسلام كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى كانىلىل كى مۇرى ئۇنىل كى ئۇنىل كى مۇرى ئۇنىل كى ئ

تذليل وتحقيرا حكام شرعيه

پھرنماز کا فلسفہ اس کی زبان پر ہوتا ہے۔روزہ کی فلاسفی پراس سے بہتر کوئی کی پھرنہیں دے سکتا۔ اسلامی عبادات کے مصالح وظم کے اعلان کا اس سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں حالانکہ خوداس کے فس کا بیرحال ہے کہ احکام شریعت کی تذلیل و تحقیر کا اس سے بڑھ کر کوئی فتہ نہیں ہے اوراس کا وجودا لحادوز ندقہ کے نوااور پھھنیں:

> يُـخَادِعُـوُنَ اللَّهَ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَمَا يَخُدَعُوْنَ إِلَّا اَنْفُسَهُمُ وَمَا يَشُعُرُونَ. (١٠:٢)

'' ياوگ بين كه انتدكوا ورمسلما نون كواپ نفاق سے دهوكا دينا چاہتے بين مگر نہيں جانے كه درحقيقت وه اپيئفس بى كودهوكا و سارے بين!''

# ایک بشارت عظمٰی

مبارک تغیروانقلاب کے آثار

البند دونین سال سے تعلیم یافتہ طقہ میں ایک مبارک تغیر وا نقلاب کے آٹار ضرور نظر آ رہے ہیں اور میں بہت سے ایسے ارباب اٹابت ورجوع الی اللہ کو جا تا ہوں' جن کے دلوں پر پچھلے مصائب اسلامی سے عمیہ واعتبار کی ایک کاری چوٹ گل ہے اور ان کے اندر نہ ہمی اٹھال کی طرف یکا کی میلان ورجوع پیدا ہو چلاہے ۔۔۔۔وفی الحقیقت ایسے مبارک نفوں اس گروہ کی عام حالت سے بالکل متعظ ہیں اور اگر ان کو استقامت و ثبات نصیب ہوتو پچھ شک نہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ہاتھوں کو جوش عقیدت سے بوسہ دیں اور مقد س عباؤں کے دامنوں کی جگہ ان کے فرگی کوٹوں کے دامنوں کو آٹھوں سے لگائیں۔ کیونکہ موجودہ عہد میں اسلام وملت کی خدمت کے لیے اس گروہ سے بڑھ کراور کوئی جماعت مفید تر نہیں ہو سکتی اور اس کی اصلاح ہے بڑھ کر عالم اسلامی کے لیے کوئی بشارت نہیں! ه اركان اسل المهرية مهرية مهرية ( 282 ميرية مهرية مهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية

لَعَلَّ اللَّهُ يُحُدِثُ بَعُدَ ذَلِكَ آمُرًا. (١:١٥)

" بہت مکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کچھے نہ پچھے کام بی نکال لے!"

عاملینِ احکام وصائمینِ رمضان ظاہروباطن کافرق

وابستگانِ دامنِ شریعت کی سراغ رسانی

.....یه حال تو تارکین صیام کا تھا۔ اب آؤان کودیکھیں جوعاملین وصائمین میں داخل ہیں۔ یہ سرگزشت ان کی تھی جنہوں نے شریعت کوچھوڑ دیا کمین آؤاب ان کے سراغ میں تکلیں جوابھی تک دامن شریعت سے وابستہ ہیں۔ اب آؤان کوجود دیا کے کنارے خیمہ ذن ہیں! پھر کیا وہ سیراب ہیں؟ کیا وہ پہلوں کی طرح پیا ہے نہیں؟

حقیقت سے نا آ شنائی

افسوس کے حقیقت کی آئیس اب تک خونبار ہیں اور عشق مقصود کا قدم یہاں تک پہنچ کر بھی کا میاب نہ ہیں ہے۔ کہ پہلوں نے دریا کی راہ چھوڑ دی اور دوسرے نے اس کے کنارے اپنا خیمہ لگایا اور اس ہیں بھی بچھ شک نہیں کہ اس کا اجر افھیں ملنا چاہیے ، لیکن اگر دریا کا قرب دریا کے لیے تھا تو پہلا گروہ پانی سے دوررہ کر بیا سار ہا اور دوسرے اس تک پہنچ کر پیاسے ہیں!
پیاسار ہا اور دوسرے اس تک پہنچ کر پیاسے ہیں!

احكام الهى كامغز وحيهلكا

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے شریعت کے حکموں کو تو لے لیا ہے گراس کی حقیقت چھوڑ دی ہے۔ بیدہ ہیں کہ انہوں نے حصلکے پر قناعت کی اوراس کے مغز کوان لوگوں کی طرح جھوڑ دیا جنہوں نے چھلکا اور مغز دونوں کوچھوڑ دیا ہے۔

جسم بغيرروح انسان نبيس

یہ جہم کوانسان سیحتے ہیں' حالانکہ جسم بغیرروح کے ایک سڑ جانے والی لاش ہے۔ یہ نقاب کو چہرہ محبوب سیحتے ہیں حالانکہ عیش نظارہ اس نے پایا جس نے نقاب کی جگہ صورت سے عشق کیا۔

بے نتیجہ کار کردگی ہے برکاری بہتر

کاشت کار پھل کے لیے جج ہوتا ہے اور پھولوں کی ساری محبوبیت اس میں ہے کہ اس کی خوشبو سے د ماغ معظر ہوجاتا ہے۔ پس اگر جج پھل ندلایا اور پھولوں نے خوشبوند دی تو کاشت کار کے لیے ہل جو سے کی جگہ بہتر تھا کہ وہ گھر میں آ رام سے سوتا اور بے خوشبو کے پھولوں سے وہ خشک نہنی زیادہ قیمتی ہے جو چو لھے میں جلائی جاسکے:

فَوَيُلٌ لِلْمُصَلِيْنَ الَّذِينَ هُمْ عَنُ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ. (۵۰٬۱۰۵)
"ان فماذيول ك لي بلاكت بي عالى ماذول المفاسة عادى كرت إلى!"

# عبادات كىغرض وغايت اور ذريعة حصول

ضروري اجزاءا حكام شريعت

نماز ہو یا روز ہ شریعت کے جتنے احکام اور جتنی طاعات ہیں سب کا حال میہ کہ ایک شے توان میں مقصودِ بالڈ ات ہوتی ہے اور ایک اس مقصود کے حاصل کرنے کا وسیلہ۔

نماز كالمقصود ونتيجه

نماز میں اصلی شے عبودیت الہی ،انکسار و تذکل ،خضّوع و خشّوع ،ابہّال و توجہ الی اللہ ، و انقطاع وّبہّل ہے اور نتیجہ اس کا تمام فواحش و محکرات اور رذائل وخبائث سے اجتماب و تحقظ ہے۔

مقصد حج اوراس كافلسفه

ج كامقصود دعوت اسلامي كي نشاق اولى كى بادگاراسوة ابراجيئ كى تجديد مركز توحيد برتمام

ده اركان اسلام كالمحدود من كا اجتماع اور وصدت اسلامی واتحاد مما لك وامم كاظهور و قیام ہے اور نتیجہ استعوب وقبائل موصدین كا اجتماع اور وصدت اسلامی واتحاد مما لك وامم كاظهور و قیام ہے اور نتیجہ اس كاتحلق اللي كی تقویت احكام شریعت كا انقیاد اور رفع انشقاق واختلاف وانسدادِ تفریق وتشتیب كلمه اسلام ہے۔

روزه ، فاقه کشی کا نام نبیس

ای طرح روزہ بھی صرف بھوک پیاس کانام نہ تھا۔ اگرابیا ہوتا تو ہر فقیر عابد ہوتا اور ہر فاقہ کش موکن کامل حالانکہ بہت ہے بے نصیب مسکین ہیں جن کی فاقہ کشی آئییں وہ شے نہیں دے سکتی جوا یک خدا پرست پادشاہ لذائذ ونعائم کے خوان ہائے پرتکلف کے سامنے بیڑھ کر پالیتا ہے۔

روزه کی فلاسفی

اصل شے روح کا تقویٰ نفس کی طہارت 'خواہشوں کا جس' قوتوں کا احتساب اور جذبات کا ایثار ہے اور چونکہ مخلوقات کے لیے غذا کی خواہش سب سے بڑی مجبور کن خواہش ہے اس لیے درس صبر تعلیم مخل 'قولید فضائل اور نفوز ا تقاء وایٹارنفس کے لیے ای خواہش کے ترک کرنے کا تعلم دیا گیا' اور اس کوتمام روحانی فضائل کے کسب اور تمام اخلاتی رذائل سے اجتناب کا وسیلہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ روز ہ کا تھم دینے کے بعد اس کی علمت ایک نہایت ہی جامع و مانع اصطلاح شریعت میں واضح کردی گئی کہ:

لَعَلَّكُمْ مَنَّقُونَ!(تا كَتَم بِرا نَيوں ہے بچو(اور پر ہیزگار بننے کی صلاحیت ہیدا کرو) تقویٰ نیچنے اور پر ہیز کرنے کو کہتے ہیں۔قرآن تکیم کی اصطلاح میں اس سے مقصود تمام برائیوں اور ذلتوں ہے بچنااور پر ہیز کرنا ہے ۔

# فضيلتِ روزه

اصل مقصود

پس روزه وه ب جوبمیس پر بیز گاری کاسبق دے روزه وه ب جو بهارے اندرتقوی اور طبارت پیدا کرے روزه وه ب جوبمیس صبر اور خل شدا کدو تکالیف کا عادی بنائے روزه وه

محض بھوک و بیاس

اگر میقضیلتیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوئیں تو پھر روزہ' روزہ نہیں ہے بلکہ محض بھوک کا عذاب اور پیاس کا دکھ ہے۔کیانہیں دیکھتے کہ احادیث نبویہ میں روزہ کی برکتوں کے لیے ''احتساب'' کی بھی شرط قرار دی گئی؟

من مام صيام رمضان ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه. (رواه البخاري)

'' جس فخص نے رمضان کے روزےا خساب نفس کے ساتھ رکھے' سوخدااس

کے تمام پچھلے گناہ معاف کردے گا۔''

لأحاصل روزه

پھر کتنے لوگ ہیں جوروزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ایک سے صائم کی پاک اور سھری زندگی بھی انہیں نصیب ہے؟ آہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک طرف تو نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں' دوسری طرف لوگوں کا مال کھاتے' بندوں کے حقوق غصب کرتے' اور و و اقارب کے فرائف پامال کرتے' بندگان الہی کی غیبتیں کرتے' ان کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے' طرح طرح کے مکروفریب کوکام میں لاتے ہیں یعنی اسپنے دل کے شکم کوتو گنا ہوں کی کثافت سے آسودہ اور سیررکھتے ہیں جبکہ ان کے جسم کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے۔ کیا یہی وہ روزہ دار نہیں جن کی نسبت فرمایا کہ:

كم من صالم ليبس له من صومه الا الجوع و العطش (بخاري و ابن ماجه)

'' کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوا بھوک اور پیاس کے سیج نہیں ہاکا!''

بيسودقيام

وہ راتوں کی تراوی میں قرآن سنتے ہیں اور صبح کواس کی منزلیں ختم کرتے ہیں کیکن اس کی نتو ہدائیتں ان کی منزلیں ختم کرتے ہیں کی کی اس کی صدائیں مال سے بنچا ترتی ہیں:

و رب قائم ليس له من قيامه الا السهر. (رواه ابن ماجه)

''اور کتنے راتوں کو ذکر و تلاوت کا قیام کرنے والے ہیں کہ انہیں اس سے سوائے شب بیداری کے اور کچھافا کہ ونہیں!''

يعرفرمايا:

رب تَلا للقران والقران يلعنه.

''بہت ہے تر آن طاوت کرنے دالے ایسے ہیں کیقر آن ان پرلعنت بھیجناہے۔'' کیونکہ انھوں نے اپنی بدکر داریوں اور بے عملیوں سے قر آن کی تلاوت وساعت کولہو ولعب بنارکھاہے!

روزه باعثِ زحمت

پھر کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کا روزہ پر کت ورحمت ہونے کی جگہ بندگان الہی کے لیے ایک آفت و مصیبت ہے اور بہتر تھا کہ وہ روزہ ندر کھتے۔ دن بھر بھوکا رہ کر اور رات کو تر اور کی قد و مصیبت ہے اور بہتر تھا کہ وہ روزہ ندر کھتے۔ دن بھر بھوکا رہ کر اور رات کو تر اور کی پڑھ کر وہ ایسے مغرور و بدنفس ہو جاتے ہیں گویا انہوں نے خدا پڑائ کے رسول پڑا اور اس کے تمام بندوں پر ایک احسان عظیم کر دیا ہے اور اس کے معاوضہ میں انہیں کبریائی اور خود پرتی کی دائی سندل گئی ہے۔ اب اگر وہ انسانوں کو تی بھی کر ڈوالیس جب بھی ان سے کوئی پرسش نہیں۔ وہ تمام دن در ندوں اور بھیڑیوں کی طرح لوگوں کو چیرتے بھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں!

# و اركان اسل معترف معرف معرف معرف معرف معرف معرف المعترف المعترف المعترف المعترف المعترف المعترف المعترف المعترف

سوایسے لوگوں کومعلوم ہونا جا ہے کہ زمین اور آسان کا خداوندان کے فاقد کرنے کا مختاج نہیں ہے اور ان کے اس روزہ رکھنے سے اس عاجز و در ماندہ اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے والے گناہ گارکاروزہ ندر کھنا ہزار درجہ افضل ہے۔ جو گوخدا کاروزہ نہیں رکھتا ' مگراس کے بندوں کو بھی نقصان نہیں پہنچا تا۔

ائلسار شکتگی کے بغیرروز ہ نامقبول

روزه کامقصودٔ نفس کا انسار اور دل ک شکتگی تھی۔ پھرا ہے شریرانسان! تو روٹی اور پانی کا روز ہ رکھ کرخون اور گوشت کو کھانا کیوں بیند کرتا ہے؟

> أيُحِبُّ أَحَدُّكُمُ أَنْ يَّأْكُلَ لَحُمَ آخِيهِ مَيْتًا؟ فَكَرِهُتُمُوهُ. (١٣:٣٩) "آياتم من كونى پندكر عالكه وه اپنايكا كامرده كوشت كها عاليس المائيس الما

> > (مدیث میں ہے):

من لم يمدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه (رواه البخارى) «جرفض ني كروفريب ندم چور ااورا تقائد صام يركل ندكيا سوخدا كوكن في

، ن س سے مرومریب مدہ ورا اور اسامے میں اپنے صفی اپنے مان کے اور اسے جو کار کھے۔'' حاجت نہیں کداس کے کھانے اور پینے کوچھوڑ ائے اور اسے جو کار کھے۔''

خدافرما تاہے:

لَنْ يَّنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمُ. (٣٢:٢٢)

''الله تک تمهاری قربانیوں کا گوشت نہیں پینچتااور ندان کا خون کیکن تمہارا تقوی کی اور تمہاری نیت پینچق ہے۔

مردم آزادصائم

اگر قربانی کا گوشت خدا تک نہیں پہنچا' تو اے مغرور عبادت اور مردم آزار صائم! تیری بھوک اور پیاس بھی خدا تک نہیں پہنچی' بلکہ وہ چیز پہنچتی ہے جو تیرے دل اور تیری نیت میں ہے۔ اگر محقے وہ نعت حاصل نہیں' تو تحقیے معلوم ہو کہ تیری ساری ریاضت اکارت گئ اور تیری ساری مشقت برکارہے!

محرومی کی ایک مثال

پی وہ لوگ جنھوں نے روزہ نہ رکھا اور خدا کا تھم تو ڑا اور وہ جنھوں نے (روزہ) رکھا' پراس کی حقیقت حاصل نہ کی' ان دونوں کی مثال ان دولڑکوں کی ہے' جن میں سے ایک تو مدرسہ جانے کی جگہ گھر میں پڑار ہتا ہے اور دوسرا مدرسہ میں تو حاضر ہوتا ہے' لیکن پڑھنے کی جگہ دن بھر کھیلتا ہے۔ پہلالڑ کا مدرسہ نہ گیا اور علم سے محروم رہا۔ دوسرا گیا اور پھر بھی محردم رہا۔ البتہ جانے والے کونہ جانے والے پرایک درجہ فضیلت حاصل ہے' لیکن آگروہ مدرسہ جاکر لوگوں کو تکلیف پہنچا تا ہے تو بہتر تھا کہ نہ جاتا۔

شريعت كي غربت اور حالت زار

پھر خداراغور کروکہ ہمارا ماتم کیساشد ید اور ہماری پر بادی کیسی الم ناک ہے؟ کس طرح حقیقت نا پیدادرعمل صحیح مفقو د ہوگیا ہے؟ اس سے بڑھ کرشر بیت کی غربت اوراحکام اللہ یہ کی بیسی کیا ہوگی کہ سلمانوں نے یا تو اے چھوڑ دیا ہے یالباس لے لیا ہے لیکن صورت چھوڑ دی ہے! الباس لے لیا ہے لیکن صورت حجوث دی ہے! آ ، کہ یکسی رُلا و ہے والی بدیختی اور د بیوانہ ہما دینے والل ماتم ہے! کہ یا تو تم اس کے حکموں پرعمل نہیں کرتے ہوتو اس طرح کرتے ہو گو یا خدا سے صفحا اور تسخر کررہے ہو! فوااسفا واحسرتا واحسرتا واحسینے الجب حالت یہال تک پہنچ چکل ہوتو تنزل کا شکوہ کیوں اور تابی ملت کی شکایت کیا؟ فیکل مِن مُدَّ بحر ؟ (۱۵۱۵ میں)

# ار کان وعبادات ِاسلامیدکی فلاسفی تاریخ فرضیتِ صوم

الهمتيت صوم

عبادات اسلامیہ کی ترتیب فرضیت اگر اسرار دمصالح پر بنی نه ہوتی تو تمام عبادات میں سب ہے پہلے رمضان کے روز نے فرض ہوتے۔

#### نماز کی تقدیم

تقدم زمانی کے لیاظ ہے تمام قرائض میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ ابتداء میں وہ آگر چہ نہایت سادہ و مختصر عبادت تھی تاہم تکمیر وہلیل اور قرائت سے اس کا پیکر روحانی خالی نہ تھا۔ جب کفرز ار مکہ کی فضاء میں قرآن مجید کی نامانوس مگر مقدس آ بیتیں گونجی تھیں تو کھار اس مختصر عباوت میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ چنا نچ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھار نے نماز میں قرائت سے صرف اس بناء پر روک دیا تھا کہ اسکا اثر ان کے بال بچوں پر شدت کے ساتھ بڑتا تھا اور انہیں خوف تھا کہ کہیں وہ مسلمان نہ جو جائیں۔

#### تشكيل روزه

لیکن روزہ ایک غیرمحسوں فریضہ الہی ہے۔ رکوع ، جود، قیام ، قعود ، تکبیر دہلیل ، سے اس کی ترکیب نہیں ہے، جس کی صدا کیں دوسروں تک پہنچتی اور انھیں خبر دار کردیتی ہیں۔ وہ ایک عدی چرز ہے۔ منہیات کے سلب وفقی سے اس کی ترکیب وتقویم ہوتی ہے۔ لینی اس کا وجود محف بحض خواہشوں کے روک دینے اور بعض ضروریات جسمی کے جس وضبط سے متشقکل ہوتا ہے۔ پس فاہر ہے کہ ایسی غیرمحسوں چیز میں کسی کورکا وٹ پیدا کرنے کا اور مانع آنے کا کیا موقع مل سکتا۔

عقلى تقدّم وتأخر

اس سے ظاہر ہوا کہ جب اسلام برطرف سے تیروں اور برچھیوں کے حصار میں گھرا

لیکن تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تو پہلے ہی دن فرض کر دی گئ گرروز ہ ہے۔ ہم میں فرض ہوا جبکہ مال غنیمت ہے مدینہ کا دامن بھر گیا تھا اور تکبیر دہلیل کی صداؤں کو ایک فضائے غیر محدود ل گئ تھی۔

أخراس كاندركون في عكمت بوشيده ب كيااسلام كانظام عبادت تركيب معكول برقائم ب

# علتِ تقدم صلوة

اسرار يقذيم وتاخير

اسلام ایک دین قیم ہے۔ تر تیب ونظام اس کی حقیقت میں داخل ہے۔ پس ضرور ہے کے اسلام ایک دین قیم ہے۔ تر تیب ونظام اس کی حقیقت میں داور تذیر میں بھی اسرار وعلل پوشیدہ ہوں، اور تذیر ونفکر سے کام لیا جائے تونی الحقیقت نماز کی تقدیم اور روز ہے کی تاخیر میں ایک دقیق واہم مکتہ پوشیدہ ہے۔

#### مجبورانه تفوى

اگر ہمارے پاس غذائے لطیف نہیں۔ آپ خوشگوار نہیں، زوجہ جیلہ نہیں، غرض وہ میں ہمارے پاس غذائے لطیف نہیں۔ آپ خوشگوار نہیں، زوجہ جیلہ نہیں، غرض وہ متام چیز یں نہیں، جن کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہوری کی شکل ہوگا۔ کیونکہ اگر روزہ چیز وں سے منہ موڑ لیڈا کوئی تقویل نہ ہوگا، بلکہ ایک مجبوری کی شکل ہوگا۔ کیونکہ اگر روزہ نہر کا قد ہی ہے گزرتی ہے پس اگر مکہ میں روزہ فرض کر دیا جاتا تو وہ اس قتم کا ایک مجبورانہ تقویل ہوتا۔

دليل قوت ايماني

لیکن مدینہ کی حالت اس سے مختلف تھی، وہاں زمین اپنے خزانے اگل رہی تھی، خوبصورت کنیزیں ہرطرف ہے آ آ کرجم ہورہی تھیں، فتوحات کے آغاز نے طرح طرح

صبرونو کل کی آ ز مائش گاہ

اسلام در حقیقت صبر و توکل کی ایک آز مائش اور زید و تقوی کی امتحان گاہ ہے اس لیے صبر و قناعت کے لیے اس نے مسلمانوں کے زید و تقوی کوروزے کے ساتھ آز مایا اور ایسے وقت میں آز مایا جبکہ لغزش اور شوکر کے اسباب فراہم ہونا شروع ہو گئے تھے۔

### آغاز صيام

عیسائیوں کے روزے کی پابندیاں

جمہور مفسرین کابیان ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں نے بھی روز وبالکل آھیں خصوصیات کے ساتھ افقتیار کیا تھا۔ جس کی مثال عیسا کیوں کے سلسلہ عباوات میں قائم ہوچک تھی۔ یعنی عیسا کیوں کے سلسلہ عبال روز و نہایت بخت شرائط کا پابند تھا۔ مثلاً اگر کوئی شخص افطار کر کے سوجا تا تھا تو اس پر کھانا بیٹا عورت کے پاس جانا حرام ہوجا تا تھا اوراس نیندگی ابتدائی اس کے روز وکی ابتدا قرار پاتی تھی۔

اسلامی روزے کی آسانی

آغاز اسلام میں مسلمان بھی انھی شرائط کے پابند تھے، لیکن بعض صحابہ نے حالتِ
روزہ میں دن بھر کام کیا'شام کے وقت پلٹے تو کھانا تیار نہ تھا۔ بی بی نے کھانا پکانا چاہا۔ گران
کو کھانے سے پہلے ہی نیندآ گئی اور بغیر افطار کیے ہوئے سو گئے۔ اس فاقد کی حالت میں
دوسرے روز کا روزہ بھی رکھنا پڑا۔ تھجہ یہ ہوا کہ بیہوش ہو گئے۔ بیتو مجبوری کی صورت تھی۔
لیکن بعض لوگ ضبط نفس بھی نہ کر سکے خود حضرت عمر رضی اللہ عندا پی بی بی سے علیحدہ نہ رہ سکے۔ اس بناء پر خداوند تعالی نے تشریح مزید کردی کہ شریعتِ اسلامیہ کا روزہ اقوام سابقہ
سکے۔ اس بناء پر خداوند تعالی نے تشریح مزید کردی کہ شریعتِ اسلامیہ کا روزہ اقوام سابقہ
کے سے شدا کہ پر بینی نہیں ہے بلکہ اس میں ہر طرح کی آسانیاں اور سہوتیں رکھی گئی ہیں:

#### 6 292 ARARARA (292 ARARARARA) (WIUKI) A

أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إلى نِسَآئِكُمْ مُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَ اَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَ اَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَ عَلِمَ اللَّهُ اَنْكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ انْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنُكُمُ فَالْمُنْ بَاشِرُوهَ مَنَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبَيْضُ مِنَ الْفَجُو ( ١٨٤١)

تمہارے لیے روزے کی راتوں میں یوی کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے کیونکہ عورتیں تمہارالباس میں اور تم ان کالباس ہو خدا کو معلوم ہوا کہ تم لوگ چھپا کے ایسا کرتے تھے۔ یہ کو یا اپنے نفس کے ساتھ خیائت تھی۔ پس خدانے تمہاری توبہ قبول کر کی اور معاف کر دیا۔ اب رات بحراطمینان سے کھاؤ ہوئیہاں تک کہ سفد دھاگا صبح کے ساہ ڈورے سے متاز ہوجائے۔"

### مناسبت صلوة وصوم

احتساب اورتقويل

نمازا کی محتسب ہے جوہم کو ہر پرائی ہے بچاتی ہے:

إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُنَّي عَنِ الْفَحُشَّآءِ وَالْمُنْكُرِ. (٢٥:٢٩)

"نماز برى باتوں ہےروكتى ہے۔"

نیکن محض احتساب ہے تقویٰ حاصل نہیں ہوسکتا' طبیب ہم کو پر ہیز بتا تا ہے اور ہم اس کی ہدایت پڑل نہیں کرتے' اس لیے پر ہیز کااصل مقصد لینی صحت حاصل نہیں ہوتی۔ نماز کاعملی واصلی نتیجہ

نماز ہم کوتفویٰ کی راہ دکھاتی ہے نیکن روزہ ایک الی عبادت ہے جوہم کونماز کے اصاب کا نتیج ملی صورت میں دکھا دیتا ہے۔ نماز ہم کوتفویٰ سکھاتی ہے اور ہم نے روزے میں تمام منہیات ہے احر از کر کے تقویٰ حاصل کرلیا۔ پس نماز کا اصلی نتیجہ روزہ ہے۔ یمی

## زكوة وصيام كاميلان

روزه دار کا جذبهٔ صادقه

روزہ آگر چینماز کاعملی نتیجہ ہے کیکن وہ خودز کو ق کی علّت بن جاتا ہے۔انسان جب
روزہ رکھتا ہے تو خود بھوکا پیاسارہ کرغر بیوں اور سکینوں کی بھوک پیاس کا اچھی طرح اندازہ
کر لیتا ہے۔ پس اسے وہ نقراءومسا کین یاو آ جاتے ہیں جو ہارہ مہینے اس تکلیف میں مجبور آ
ہتلار ہتے ہیں۔ جس تکلیف کوروزہ وار نے اپنی خوثی سے ایک ماہ کے لیے اختیار کیا اس کا
لازی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ان کی اعانت کا حقیق جذبہ پیدا ہوجا تا ہے اور جب بھی
کسی بھو کے بیا ہے کود مجھت ہے تو ٹھیک ٹھیک مجھے لیتا ہے کہ اس پرکسی مصیبت طاری ہے؟

وجوب صدقه فطركي وجه

یمی وجہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں معمول سے زیادہ انفاق کیا کرتے تھے اور یمی سبب ہے کہ رمضان کے بعد صدقۂ فطروا جب کیا گیا۔

زكوة كاتبسرادرجه

اس لحاظ سے عبادات کے سلسلہ میں زکوۃ کا تیسرا درجہ اتفاقی نہیں بلکہ عقل ہے، کیونکہ وہ روزہ کا نتیجہ ہے۔عبادات کے سلسلہ میں روزے کا چونکہ دوسرا درجہ تھا' اس لیے اس کے نتیجہ کا تیسرا اگر زکوۃ قرار پایا۔

حج وصيام كاتعلق

عبادات ِسدگاندکامُرقَّع

حج ان تمام عبادات كاجامع ب\_اس كےعلادہ وہ اسلام كا آخرى فرض ب\_ نماز بھى اس كا

ره اركان اسلام محد مل محد المحد المحد المحد المحد المحدد 
"وقتم میں سے جومریض ہویاس کے سرمیں کوئی مرض ہوتو وہ روزے کایا صدقہ کایا قربانی کافد سادا کرے "

یس دہ اسلام کی عبادات سگانہ کا ایک جامع مرقع ہے جودنیا کوئی الاعلان دکھایا جاتا ہے۔ تقویٰ کا بہترین مظہر

کیکن در حقیقت حج بھی روزے کا آخری بتیجہ ہے،روزے کا بہترین بتیجہ اور تقویٰ کا ایک بہترین مظہراء تکاف ہے، جس میں انسان پر وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں جوخود روزے کے زمانہ میں حلال تھیں۔

وَلَا تُسَاشِرُو هُنَّ وَآنَتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهُمَا كَفَلِكَ مُنْكِكَ مُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا كَفَلِكَ مُنِيِّنُ اللَّهُ الآلِهِ لِلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ. (١٨٧٢)

''ادرا فِي عُورَوَ لِ كَم بِإِس حَلْبِ اعْتَكَافَ عِن مَنهَا وَ' يه فداك حدود بين ان مُناد في عنداك حدود بين ان من عاد الله عندا في آيول كوانسان كي ليه بيان كرتا ب كدوه تقوى كوانسان كي ليه بيان كرتا ب كدوه تقوى المتناركرين ''

#### خصائصِ اعتكاف

اعتکاف تقوی کا کابہترین مظہر ہے اس لیے اس کے لیے وہ تمام شرائط لازی ہیں جن کے آغوش میں تقوی نشو ونما یا تا ہے۔ اعتکاف کے لیے روز ہ ضروری ہے جو مجتم تقوی ہے۔ مسجد کے حدود سے باہر کو کی مختلف نہیں ہوسکتا اور مسجد ہی وہ گھر ہے جس کوخدا نے موسس علی التقوی کہا ہے کہا تھا ف روزہ کا ایک جز واور اس کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے اور جج کی غرض ہے ہم جس مقد س گھر کی زیارت کو جاتے ہیں اس کی تغییر کا بھی ایک مقصد اعتکاف تھا:

وَعَهِـ لُمَا اِلَى اِبْرَاهِيُمَ وَاِسُمْعِيْلَ اَنُ طَهَرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَ

الُعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. (١٢٥:٣)

"اور ہم نے اہراہیم اوراسلعیل کو وصیت کی کہتم جمارے گھر کوطواف کرنے والوں کے لیے اورمجاوروں کے لیے اور رکوع و جود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ یاک کرد! (اورظلم ومعصنیت کی گند گیوں ہے آلودہ نہ کرو!)''

# شھر رمضان کی صفت

روز وکی برکت

نیکن ہم کوسب سے زیادہ اس چیز برغور کرنا جا ہے جس کی بناء برقر آن مجیدر مضان میں نازل کیا گیا۔ہم نماز پڑھتے ہیں ٰز کو قادیتے ہیں جج کرتے ہیں کیکن ہم پرکوئی آیت نازل نہیں ہوتی صرف روز ہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کی برکت ہے ہم پر پورا قر آن نازل ہوا:

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنُولَ فِيْهِ الْقُرُانُ. (١٨٥:٢) ''پەرمضان كامېيىنە ہے جس ميں قر آن كانزول (شروع) ہوا ہے۔''

تفويلي كارامداري

الله تعالى في قرآن كريم كومرف متقين ك ليه نازل فرمايا ب: ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ۚ لَا رَيْبَ فِيُهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وَيُقِيِّمُونَ الصَّلْوةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمْ يُنْفِقُونَ. (٣:٢) ''اس کتاب میں کوئی شینہیں وہ ان بر بیز گاروں کے لیے داہنما ہے جوغیب پر ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے جو بچھ انھیں دے رکھا ہے اسے

تخاطب قرآن

(نیکی کی راہ میں)خرچ کرتے ہیں۔"

روز ہصرف تقوی کا نام ہے،اس بناء پر قرآن مجید کا حقیقی ظرف رمضان،اوراس کا

ر ارکان اسلام کا مرکب در دوار دی ہوسکتا ہے:

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِيُّ اُنُزِلَ فِيُهِ الْقُرُانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتِ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرُقَانَ. (١٨٥:٣)

''رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا' قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اوراس میں نہایت واضح اور وش دلیلیں امتیاز و ہدایت کی موجود ہیں۔''

#### كمال انسانی

امام رازی ی نیکھاہے کہ خدانے سورہ بقرہ کے اول میں کھندی لِلْمُتَقِینَ کھا تھا اور یہاں کھندی لِلْمُتَقِینَ کھا تھا اور یہاں کھندی لِلْمُتَقِینَ کھا تھا اور یہاں کھندی لِلْمُتَقِینَ کھا تھا وہ وہی ہے جو پر ہیز گارہیں وہ آدی نہیں۔ دوسر الفاظ میں اس منہوم کو یوں ہے جو پر ہیز گارہیں وہ آدی نہیں۔ دوسر الفاظ میں اس منہوم کو یوں ہے ہی اداکر سکتے ہیں کہ کامل انسان وہی ہے جوروزہ دار ہے۔ یعنی ضبط وصبر اور ایٹار کی قوت رکھتا ہے۔ جو روزہ دار نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ کیونکہ انسان وہی ہے جس میں چاریایوں سے پچھزیادہ جو ہر ہو۔ اور وہ جو ہر اس کی ملکو تیت ہے۔

كيفيت النهيه كامظهر

روزے سے انسان کے قلب میں تقوی وطہارت کی جو کیفیت المبیہ پیدا ہوجاتی ہے اس کا مظہرا گرچیاس کی زندگی کا ہر حصہ ہوسکتا ہے تا ہم اس کے اظہار کا حقیقی موقع معاملات تمد نی ہیں، جہاں انسان کا قدم ڈگرگا جا تا اور حلال وحرام کے درمیان جوشتیبات ہیں ان کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔

زبدكامظهر

سن نے امام محمد ہے کہا کہ آپ نے زہد میں کوئی کتاب نبیں لکھی؟انھوں نے فرمایا؟ میں نے معاملات میں کتابیں لکھ دی ہیں زہد کا مظہراس سے بڑھ کر کیا ہوسکتا ہے؟

نتائج روز و کامظهر

معاملات،اس لحاظ ہے تمہارے روزے کے نتائج کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہیں۔

وَلَا تَسَاكُلُوا الْمُوالَكُمْ النَّيْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَاكُلُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَاكُلُمُ وَ اَنْتُم تَعَلَّمُونَ. (١٨٨:٢)

"اورائي مال كوبابم ناجا زطريق سے ندكھاؤ اور ندخگام كورشوت دوكدوه لوگول كے مال كاليك حصرنا جائز طريق سے كھائيں۔"

روزه کی روح

تنظم کلام وترتیب آیات کے لحاظ ہے ان احکام کو بظاہرروزے سے کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی اکیکن حقیقت یہ ہے کہ روزے کی روح یہی اکلِ حلال ہے۔ روزہ نے انسان پراکلِ حلال صرف اس لیے حرام کردیا کہ دہ آگر سقِر رمتی پر قناعت نہیں کرسکتا تو اس کو کم از کم زہدو قناعت کا خوگر ہوکراکلِ حرام سے قو ضرور بچنا جا ہے۔

فطرت سليمه كى راجنما كى

قر آن مجید کاطرز خطاب یہی ہے کہ و دمقد مات قائم کردیتا ہے ان کے نتائج پیش کر دیتا ہے کیکن ینہیں بتلا تا کہ اس میں کون سامقد مدہاور کون سانتجہ؟ تا ہم فطرت ِسلیمہ خود بخو دان کی طرف ہدایت کرتی ہے:

إِنَّ هَاذَا الْقُورُانَ يَهُدِئُ لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ. (٩:١٤)

" بلاشبه بيقرآن اس راه کی طرف را ہتمانی کرتا ہے جوسب سے زیادہ سید حی راہ ہے!"

تفسيرسورةليلتة القدر

فيصله كى رات

تقذیراور فیصلہ از ل عالمِ تقدیرِ غاموش نہیں ہے۔وہ ایک امامِ ناطق ہے۔اس نے مجموعی طور پرتمام عالم کی ر اركان اسلام كالم من كردياتها الكين اشخاص واقوام كى تقدر كافيصله بميشه بوتار بتا ب-

بختِ خفتہ کے احیاء کی رات

کارکنان تصاوقدر بہت ی قوموں کی قست کا فیصلہ کر چکے تھے گرایک بادیتین قوم پہاڑوں کے دامن میں ذبی پڑی تھی' انہی پہاڑوں کے عارے آتشیں شریعت کا ایک شرارہ اثرا اور دفعتہ خرمنِ جہل و ضلالت پر برقِ خاطف بن کرگرا۔ اس مردہ قوم کی سوئی ہوئی تقدیر نے مدت کے بعد ایک خاص رات میں کروٹ بدلی' اس لیے اس رات کو' لیلتہ القدر'' کہا گیا' کیونکہ اسی رات میں اس کے کارنامہ اعمال کوقر آن تکیم کے ذریعہ معین و مقد ر کردیا گیا تھا:

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ'

" ہم نے اس کولینة القدر میں نازل کیا۔''<sup>!!</sup>

پس اس سے ثابت ہوا کہ لیلتہ القدر سے رمضان بی کی رات مراد ہے۔ زول قرآنی سے مقصود بیہے کہ نزول کا آغاز لیلتہ القدراور رمضان المبارک میں ہوا' ور نہ بین طاہر ہے کہ پورا قرآن نجمانجماً ۲۳ برس میں نازل ہوا ہے۔

رور آن اور الکتاب کا اطلاق جس طرح کل پر ہوتا ہے ای طرح اس کے ایک جزور کھی ہوسکتا ہے قرآن کے ہر گلڑے کو اللہ نے اقرآن اکتاب کہا ہے۔
ایکن بعض مفسرین کوخیال ہواکہ ''اِنَّ الْمُوَلِّنَهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدُدِ '' ہے تقصود پورے قرآن کا نزول ہے اس لیے انہوں نے طرح طرح کی تاویلیس کیں مثلاً کہا گیا کہ قرآن کر می مرمضان کی ہیں راتوں ہیں جریل علیہ السلام کودیا گیا اور انھوں نے ۲۰ سال کے اندر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و کم پر نازل کیا لیکن قاضی ابو بکر ابن عربی لیسے ہیں اوم من جھالة المصفورین انھم قالوا ان السفرة القته اللی جبریل فی عشوین لیلة و القاہ جبریل اللی محمد علیهما السلام فی عشوین سنة و هذا باطل لیس بین جبریل و

بيس الله واسطة ولا بين جبريل و محمد عليهما السلام واسطة. (اكام الترآن بارام صحاح)

''اورمغسرین کی بیہ جہالت ہے جو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہیں راتوں کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کے اندر کیا۔ سوالیا کہنا بالکل باطل ہے' شرقو خدااور جرمل میں کوئی واسطہ ہے' اور نہ جبر میں اور آنخضرت علیجا السلام میں کوئی واسطہ ہے۔''

ليلة المقدر: قيل ليلة الشرف و الفضل و قيل ليلة التدبير والتقدير وهوا قرب. (احكام الترآن لا بن عرب) "اوروه ليت التدالقدر كي رات بحي كها جاتا بي نيز تدبر وتقدر كي رات بحي كها جاتا بي نيز تدبر وتقدر كي رات بحي ..."

# اعجاز بياني قرآن

متكلم ضميري

عربی زبان میں منتکلم کے لیے "إِنِّی" و"أنَّا" کی دوخمیری بین جو بہر تیب" واحد سنکلم" و جع منتکلم" کے لیے مستعمل ہوتی ہیں۔

ضمير واحدكي حكمت

الله تعالى في جب حضرت ومعليه السلام كودنيا كى نشاق اولى كاموسس بنانا جا باتو فرمايا: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً. (٩٢:٢)

"مين زمين مين ايك ظيف بنانے والا مول "

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے معمولی صیغهٔ واحد متعلم کا استعال کیا ہے کیونکہ اشیاء وامثال کا پیدا کرنااس کی قدرت کا ملہ کے زدیک کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔

# ره ارکان اسلام معتمل می فلاسفی می میر جمع مشکلم کی فلاسفی

لیکن بطون وارواح کی نشاق جدیده دنیا کے لیے مایہ صدر حمت و برکت بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کسی پنیمبرکواس نشاق حقیقہ کا ذریعہ بنایا ہے تواس موقع پراپنے لیے تمیر جمع متعلم کا صیغہ استعمال کیا ہے جو واحد کے لیعظیم وشرف کا پہلور کھتا ہے۔

تعظيمى ضميركي وجه

ی تعظیم در حقیقت اس جدید روح سعادت و ہدایت کی اہمیت وعظمت کونمایاں کرتی ہے جو دنیا میں ظہور پذیر ہونا چا ہتی ہے۔

حضرت آ دم علیه السلام نے دنیا کا قالب موزوں تیار کردیا تھا۔ لیکن وہ روح سے بعنی ترقی یافتہ وین البی کی حقیق روح سے ضالی تھا۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کویہ امانت دے کردنیا کی طرف بھیجا جوا کیے عظیم الشان روحانی انقلاب تھا۔ پس ضمیر تعظیمی سے اس کا اظہار کیا:

إِنَّا أَرُسَلُنَا نُوْحًا. (١:٧١) بم نے نوٹ کوہیجا۔

عظيم الشان انقلاب

چونکہ 'یروح امتدادِ زمانہ نے فرسودہ ہوگئ تھی' بلکہ بچ تو یہ ہے کہ بالکل مردہ ہوگئ تھی۔اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے ذریعہ اس روحِ مردہ کؤاس گُلِ پژمردہ کؤاس بختِ خفتہ کو' پھرزندہ کیا' شگفتہ کیا' بیدار کیا۔ بیدا یک عظیم الشان انقلاب تھا' جس نے نقشہ' عالم کو یکسر پلیٹ دیا تھا۔ پس ہمیشہ اس کی اہمیت بھی ضمیر تعظیمی کے پردے میں نمایاں کی گئ اِنّا یَکُنُ مَزَّ لَنَا اللّہِ کُورُ . (۹:۵)

> " بميں بيں كريم نے اپن و كركونا زل كيا۔" إِنَّا اَنْزَ لَنهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ.

ه اركان الاي المكرية معرف معرف العلم المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية المكرية ا

" بم في الكوليلة القدر من نازل كيا-"

ديكرتذ كارعظيم الشان

ای کتاب ذوالخطر والبال كوخدان "كوثر" بهی كباب كدوه ماية خركفرب:

إنَّا أَعْطَيْنكَ الْكُوثَورَ. (١:١٠٨)

"بم نے تم كوكور يعنى قرآن عطافر مايا۔"

یہاں بھی قرآن کاذکر (ضمیر ) متکلم جمع تعظیمی ہے کیا۔

ای کے ذریعہ دین ابراہیمی زندہ ہواہے اس لیے اس تیغ خبر کے عطا کرنے کے بعد

الله تعالى في سب سے بوى يادگار "قربانى" كرن كا تعمويا:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَورُ. (٢:١٠٨)

"تواییخ خدا کی نمازیرٔ هادر قربانی کر!"

الله تعالى نے اسى دين كے ذريعه ابراجيم عليه السلام كى يا د كار اور ذكر عظيم كو قائم ركھا:

وَجَعَلُنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا. (٥٠:١٩)

"اورجم نے اس کے ذکر خیر کور قعت وہلندی عطا کی۔"

آنخضرت علی کا ذکر جمیل بھی اس کی برکت سے غلغلہ اندازِ عالم روح وایمان ہے: وَ دَفَعُنَا لَکَ فِر کُوکَ " اس لیےان دونوں مقامات میں بھی جمع مشکلم کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

تنزيلِ ملائكه وارواح يصمراد

روح مذہبی کا اعادہ

ندہب کی پاک روح مردہ ہوگئ تھی' کیکن اس رات میں اعاد ہُ معدوم اور حیات بعد الحمات ہوا۔ وہ کتم عدم سے عالم شہود میں اتری:

تَنَزَّلُ اللَّمَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيلُهَا بِاذُن رَبِّهِمُ. (٣:٩٤)

ه اركان: الله المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية المهرية ا

''اس رات میں فرشتے اورارواح اپنے رب کے حکم سے اتر تے ہیں۔''

فرشتے اور روح اس رات میں اتر تے ہیں گر بتدریج پورے ایک مہینے میں اتر تے ہیں کیونکہ دنیا کا دامن دفعتاً ان برکات دفعائل کے سیٹنے کی وسعت نہیں رکھتا:

> دامانِ گله ننگ گل حسن نوبسیار گلهی نگاهِ تو ز دامان گله دارد

> > بركات امن وسلامتي

کیکن پیدلائکہ کیا ہیں؟ اور اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خورای آیت میں اس حقیقت کوواضح کر دیا ہے:

مِنُ كُلِّ آمُرٍ ' سَلامٌ. (٣:٩٤)

" نعنی وه ملائکهاورروح امن ادرسلامتی بین -"

جود نیا کویکسرامنیت اورسلامتی کی برکتول سے معمور کردیتے ہیں!

معجزنما پیش گوئی

یدسکون بداطمینان کامل بیسلامتی بدامن عام جوہم پرآسان سے اترا مرف عرب کے لیے مخصوص ندتھا کا بلکہ وہ مشرق ومخرب دونوں کو محیط ہے۔ ہمارا آفناب اگر چدمغرب سے طلوع ہوا تھا ، جو ہمارا قبلۂ ایمان ہے کیکن اس کی شعاعوں نے مشرق کے افق کو بھی روشن کردیا جہاں سے دنیا کا سورج ذکلتا ہے اور جہاں سے مسج کا ستارہ طلوع ہوتا ہے :

هِيَ حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجُرِ. (٥:٩٧)

"وه امن وسلامتی کا پیغام صبح کے طلوع ہونے کی جگدتک لینی مشرق تک پہنے

مِائكُكا۔"

دنیانے اس وعدے کی صدافت کود کھیلیا 'جب خدا کے فرشتے لیعنی قرآن نے مشرق ومغرب دونوں کواپنے پروں کے پنچے چھپالیا: اِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلَ شَيْءٍ مُعِيْظً.

بلاشبه الله تعالی ہر چیز پر حادی ہے۔

رحمتِ اللي كانزول

امن عام کایہ پیغام کیا ہے؟ اور وہ کیونکرمشرق ومغرب تک پہنچایا جائے گا؟ قریم حکیمہ نامیری کرتیاں کرنی این کا یکھا کر دارین

قر آن حکیم نے دوسری آیتوں کے ذریعیاں نکتہ کوٹل کر دیاہے: اڈ واڈ زائر ڈو ڈ اکٹا ذرائر سکتا اڈ مٹنڈ مٹرز مٹرز ان کا فرزوا کافٹ

إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لَيُلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقْ كُلُّ اَمُر اَنْ كُنّا مُرُسِلِيُنَ وَحَمَةً مِّنُ اَمُرٍ حَكِيْمٍ الْمُرا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنّا مُرُسِلِيُنَ وَحَمَةً مِّنْ رَبَّكَ اللّهِ مِنْ الْعَلِيْمُ. (٣٣٣)

"تهم نے قرآن کومبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم دنیا کواس کی صلالت کے تنائع سے ڈرانے والے تھے تمام اتظامات اللہ جو حکمت و مسلحت عالم پرخی ہیں ای رات میں طے پاتے رہیں۔ از انجملہ قرآن کا نزول جواسی رات میں شروع ہوا۔ نیز ہمیں اینارسول بھیجنا مقصود تھا جس کا ظہور اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔"

شان عرفان مصنف

اب ان دونوں سورتوں کے تطابق و تشاکل پرغور کرنا جا ہیۓ اللہ تعالیٰ نے سور ہُ قدر میں فر مایا:

إِنَّا أَنْزَلُنهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ. (١:٩٧)

" "ہم نے اس قرآن کولیئتہ القدر کی رات بیں اتارا۔"

اور بہان فرمایا:

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيُلَةٍ مُّبَارَكَةٍ. (٣:٥٠)

" ہم نے اس کولیلدمبارکدیس اتارار"

اس ليه يدونون را تين ايك بى بين دوبان فرمايا تفا: تَنَوَّلُ الْسَمَلِيْكَةُ وَالرُّوْحُ وَ الْمُوحِدُ الْمُورِي فِيهَا بِاذُنِ رَبِّهِمْ مِّنُ كُلِّ اَمْرِ سَلَامٌ. اوريهان فرمايا: فِيهَا يُفُوفَ كُلُّ اَمْرِ حَجَيْمِ اَمْرًا مِّنْ عِنُدِنَا. اس بناء پريدُ امرسلام 'اوريدُ امر كيم' بس كى تنزيل وتسيم ليات القدر

امرِ سلام اورامرِ حکیم

لیکن سوال یہ ہے کہ خود وہ'' امرِ سلام'' اور'' امرِ تھیم'' کیا چیز ہے؟ دوسری آیوں نے اس کی بھی تغییر کر دی ہے:

الراقف تبلك الله المُجتبِ الْحَكِيْمُ اكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا انْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

" يقرآن عكيم كي آيات مين پيركيالوگول كوتجب بكريم في انهي ميس سے ايك آدى پر وقى كي تاكہ وہ لوگول كو ڈرائے اور مومنوں كواس بات كا مژده

سنائے كدخداكے تخت كے بنچان كالدم جم كيا ہے؟"

اس ليے ية امر تكيم "اورية امرسلام" خودقر آن كريم ب جوليلة القدر مين نازل كيا كيا۔

# حاملِ قرآن کی شان

مطلع الفجر

الله تعالى نے سور کا قدر میں قرآن تھیم کی چند خصوصیات کا اجمالی ذکر فر مایا تھا ملیکن اس آیت میں وہ خصوصیتیں بینفصیل بیان فر مائی ہیں:

سورہ قدر میں فرمایا تھا کہ: وہ سوری کے طلوع ہونے کی جگہ تک پھیل جائے گا۔ یہ نہایت مجمل طرز خطاب تھا۔ سورہ دخان میں اس کی تغییر بھی کردی بغینها یُفُوق کُلُّ اَمُدِ حَدِیمُ اِللَّهِ اَلْمُ اَلْمُ اِللَّهِ اَلْمُ اَلْمُ اِللَّهِ اَلْمُ اَلْمُ اِللَّهِ اَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اَلْمُ اِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### اركان الال المكان الكان 
تنذبرر بانى كالمقصد

لیکن دنیا غفلت کی نیندسورہی تھی اس لیے بدایر رحمت پہلے گرجا تا کد دنیا جاگ اشھے۔اس نے اپنی چا درغیب سے پہلے اس ہاتھ کو نکالاجس میں بحلی کا تا زیانہ تھا: یا یُھا الْمُدَّقِرُ ' قُمُ فَانْدِرُ ا

''اوجا دراوڙ هنه والے!انھاورڈرا!''

سلے اس کو کر جنے اور تڑ پے کی ضرورت تھی اس لیے وہ کر جا 'جیکا' تڑ پا اِٹ اُنْوَ لُنهُ فِنی لَیُسَالَةِ مُنِسَارَ کَیَةِ اِنَّا مُنْدِینَ مُنْدِینَ . لیکن در حقیقت اس کا بیدوصف عارضی تھا 'ور ندر فق و ملاطفت اس کا مایز خمیر اور عضر حقیقی ہے۔

> عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُوْمِنِينَ رَوُّفٌ رَّحِيْمٌ. (١٣٨٠) "تنهارار في وكلفت من بإناس بربهت شال كررتا بوقتمارى بعلانى كابراى خوامش مند بوه مومنوں كے ليشفقت ركف والا اور رحمت والا ب

> > لطف وكرم كامجسمته

اس لیے وہ روئی کے گالے ہے بھی زیادہ زم وسفید بادل کا ایک بگزاتھا ، جوآب شیریں کا خزاندا ہے ماتھ روکئی۔ بیا تماز وعید ، بیقر و خزاندا ہے ماتھ رکھتا تھا۔ اگر چہا بتدا میں بکلی کی کڑک اس کا مظیر ورود بھوئی۔ بیا تماز وعید ، بیقر و غضب اس قوم کی شامت اعمال کا متیج تھی ، ورنہ پینیم برائی تائی خدا کی طرف سے صرف بشارت رحمت اور لطف وکرم کا مجسمہ بنا کر بھیجا گیا تھا ایا تا گئا مُوسِلِینَ الرَّحْمَةُ مِنْ دَبِّکَ (۲۵،۵۲۷)

رحمته للعالمين

لیکن خداکی بیرحمت صرف عرب کے ساتھ نہ بھی بلکداس ابر کرم نے تمام مشرق و مغرب کوجل بھل کردیا۔ چنانچدو سری جگدر کے حمة مین رَبِّک کی تغییر کردی گئ: مَا اَرُسَلُنگَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. (١٠٤:١١) ''ہم نے تھی کوتمام ویا کے لیے صرف رصت ہی رصت بنا کے بیجا۔''

# فضيلت كي وجه

نزولِ قرآن

''لیلتہ القدر'' کوتمام راتوں پراس لیے فضیلت نہیں ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب تمام راتوں سے نیادہ ماتا ہے بلکہ اس بناء پر بھی کہ اس میں ہم کوالیک کتاب دی گئی اور ہم کو مشرق ومغرب میں اس کی منادی کرنے کا تھم دیا گیا۔

خدا کی مناوی

پادشاہوں کی منادی طبل وعلم کے ساتھ کی جاتی ہے لیکن خدا کی منادی ہلیل و تکبیر کے ساتھ ہونی چاہیں خدا کی منادی ہلیل و تکبیر کے ساتھ ہونی چاہیں نا کہ ہلیل و تکبیر کی مقدس صداؤں میں اسلام کے جاہ وجلال نفوذ وقوت اور وسعت واثر کا سال دنیا کونظر آجائے: وَلِتُكَبِّرُوُا اللَّهَ عَلَی مَاهَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُوُوْنَ. (۱۸۵:۲)

د'اور اللہ نے یہ جوراہ سعادت تم رکھول دی ہے تو اس لیے کہ تم اس براس کی

بردائی کاعلان کرونیزاس کی شکرگزاری میں سرگرم رہو!''

منادی قر آ ن

پھرآ ہم اری خفلت کیسی شدید اور تمھاری گرائی کیسی ماتم انگیز ہے کہ تم لیئت القدر کوتو وہوٹ ہے کہ تم لیئت القدر کوتو وہوٹ ہے ہوئی اس وہوٹ ہے کہ تم لیئت القدر میں آیا اور جس کے وُرُ وو سے اس رات کی قدر ومزلت برهی \_ اگر تم اسے پالوتو تمھارے لیے ہردات لیلت القدر ہے:

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی!

# مستنتات روزه مفسر ین کااختلاف

افطاروفديير

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيُّقُونَهُ فِدُيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنِ. (١٨٣:٢)

"اورجولوگ ایے ہول کران کے لیے روزہ رکھنا تا قابل برداشت ہوتو ان کے

ليےروز و كے بدلے ايك ملكين كوكھا نا كھلاوينا ہے۔"

اس آیت ہے اجمالاً ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک گروہ الیا بھی قرار دیا گیا ہے جوروزہ کا فدیدادا کر کے اس فرض ہے مشتنی ہو جاتا ہے۔ لیکن گفتگو میہ ہے کہ وہ کون ساگروہ ہے؟ مفسر بن کرام نے متعدود جو فقل کیے ہیں :

اختيار عام اوراس كى تنسيخ

(۱) ابتدائے اسلام میں ہمرخص کوروز ہ رکھنے یا فعد بیدد سینے کا عام اختیار تھا۔ جس کا جی چاہتا تھا' روز ہ رکھتا تھااور جس کا جی چاہتا تھا' فعد بیدد ہے دیتا تھا' کیکن چنددنوں کے بعد:

فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ.

"جوتم ميں سے ميمبينه پائے تو دوروز ور كھے۔"

نے اس عام جھم کومنسوخ کر دیا۔ بوڑھول کے لیے جھم

(۲) یکم ابتداء ہی ہے بوڑھوں کے ساتھ مخصوص تھا' بعد کوان کے لیے بھی منسوخ ہوگیا۔ اس بناء پر ''بطینهُوُنَ'' ہے پہلے ''لا'کومحذوف ماننا پڑے گایاطاقة کوباب افعال کی خاصیتِ سلب ماغذ برقیاس کرنا ہوگا۔ کیونکہ یہ طیقو ندے معنی طانت رکھنے کے ہیں۔ حالا تکہ بوڑھوں کو بیآ سانی

عدم وجوب قضاء صوم

(۳) الیکن بعض اصحاب تغییر نے "یطیقو نه" کے بدلے "یطوقو نه" پڑھا ہے جس کے معنی یہ بیں کہ جولوگ بہ تکلف و بہ مشقت روزہ رکھ سکتے ہیں ان کوفدید دینا چاہے۔ اس بناء پراس آیت کے تحت میں بوڑھ معیف ایا جی حاملہ مورت اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ چنا نچوام مفیان توری امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن منبل رحم مم اللہ کے زدد یک حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں پر قضاء واجب نہیں۔ وہ بھی فدید سے سکتی ہیں یا

اقسام مسافرومريض

(۳) یہ آسانی مسافروں اور مریضوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ مسافروں اور مریضوں کی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے بیل جوطافت توریحتے ہیں مگر روزہ رکھناان پرنہایت شاق گزرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہان میں مصریضوں اور مسافروں کو تھم بتادیا:

بہان میں کے مریضوں اور مسافروں کو تھم بتادیا:

بہان میں کے شریفوں اور مسافروں کو تھم بتادیا:

فَمَنُ كَانَ مِنكُمُ مُويُضًا أَوْ عَلَى سَفَوٍ فَعِدَّةً مِّنُ أَيَّامٍ أُخَوٍ. (١٨٣:٢)
" جُرِّضَ مِّ مِن سے يَار بويا سفر مِن بولوده دوسر بولول سے روز سے کی گنتی
وری کر لے ۔"

لیکن دہ مریض اور مسافررہ گئے تھے جو بہ تکلف روز ہ رکھ سکتے تھے چنانچے اللہ تعالی نے ان کے لیے روز ہ رکھنے یا فدید سے کا اختیار دیا: د دسری فشم

فَسَسَنُ كَانَ مِسْتُكُمُ مَّرِيُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ آيَّامٍ أُخَرٍ. وَ عَلَى اللهِ فَعِدَةٌ مِّنُ آيَّامٍ أُخَرٍ. وَ عَلَى اللهِ فَعَنْ تَطُوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ. (١٨٣:٢)

''جوخص تم میں سے بھار ہویا سفر میں ہوتو وہ دوسرے دنوں سے روزے کی گفتی پوری کر لے اوران بھار اور مسافروں کے لیے جوروزے کی طاقت نہیں رکھتے' بیہ حکم ہے کہ ایک مختاج کو اپنے روزے کے بدلے کھانا کھلادیں۔البتہ جوخص اپنی خوثی سے زیادہ نیکی کرنا جا ہے تو بیاس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اگر غور کر وتو روز ہ رکھنا تمعارے لیے بہر حال بہتر ہے۔''

# انتخاب تول مرجح

تشخ قرآن كامسئله

اب ہم کوان تمام اقوال میں ہے تول مر ج کا انتخاب کرلیما چاہیے۔ بیظا ہرہے کہ پہلے دونوں احتالات کے لیے نظام ہے کہ پہلے دونوں احتالات کے لیے نظام ہے کہ بھر آن میں بھی محققین کا فد ہب بیہ ہے کر آن مجید میں بیاشد ضرورت و بیا حقیاط تمام ننخ کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ لیس جب ہم واضح و بہتر تقییر کر کے اس فتم کی احتیاط کر کتے ہیں تو ہم کوان اقوال کے مانے کی کون کی ضرورت واعیہ ہے؟

مناسبت سياق وسباق

تیسری توجیہداگر چدننے سے خالی ہے تاہم اس میں بھی قراکۃ شاذہ کا اجاع کرنا پڑتا ہے۔ صرف چوتھی توجیہد البنتہ ننخ وقر اُکۃ شاذہ دونوں سے خالی ہے اور آیت کے سیاق وسباق سے مناسبت بھی رکھتی ہے۔

ربطِ آيات

پہلے خدانے مریضوں کا تھم بتایا ہے اس کے بعد بیآیت آتی ہے۔ پس اگر بیآیت بھی کی خاص قتم کے مریضوں کے ساتھ متعلق کردی جائے قرآیت میں نظم وتر تیب پیدا ہوجائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرما تاہے۔ وَ اَنْ مَنْ صُوْمُ وَ اَ خَیْرٌ لَکُمُ "اگرتم روزہ رکھوتو یہ تھا رے لیے بہتر ہے۔ اس سے نابت ہوتا ہے کہ اس آیت سے بوڑھے مراونہیں لیے جا کتے "کیونکہ وہ تو سرے ہے۔ اس سے نابت ہوتا ہے کہ اس آیت سے بوڑھے مراونہیں لیے جا کتے "کیونکہ وہ تو سرے ہے۔ وزہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے ان کی نسبت وَ اَنْ مَصُومُ مُوا کَہما اِلکل ہے معنی ہوگا۔

# ه (ركان اسلام المحدود محدود هوره المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المح

عام خیال بیتھا کراس آیت ہے پہلی صورت مقصور تھی کین بعد کو بیفیا ضانہ تھم افسمن شہد م مِنْکُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصْمُهُ" ہے منسوخ کردیا گیا۔لیکن اس آیت کے بعد اللہ تعالی فرما تا ہے۔

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (١٨٥:٢)

" خداتمهار بساته أساني حابتاب مخى نبيس حابتا."

پن اگر آیت کے میمنی مراد لیے جائیں کہ پہلے بڑخض بجائے روزہ رکھنے کے فدید دے سکتا تھا' اور ابنیس دے سکتا' کیونکہ اس کوروزہ ہی رکھنا چاہیے' توبی آیت کے مفہوم سے بالکل مختلف ہوگا۔ کیونکہ میں و آسانی نہ ہوئی' بلک آسانی کوختی کے ساتھ بدل دینا ہوا۔ شخ فانی' مرضعہ' اور حالمہ بھی اس چوتھی تیم میں داخل ہو سکتی ہیں۔ وہ در حقیقت مریض ہیں' یا کم از کم روزہ ان میں امراض کی استعداد پیدا کر سکتا ہے۔

اسلامی رواداری

اسلام کی ژو رح اعتدال کے ساتھ بھی بہی تغییر مناسبت رکھتی ہے۔اسلام ندتو اس قدر فیاض ہے کہ قوض پر ہے کہ قوض پر کھتی مناسبت اور شیم آ دمی کو افطار کی اجازت دے اور ندوہ اس قدر نیل ہے کہ ہر شخص پر بلا استثناء مشتق کی ابو جھ لا و دے۔وہ ایک معتدل ند جب ہے اس لیے وہ انہی لوگوں کے ساتھ زمی کرتا ہے جواس کے مستحق ہیں۔و اُن تَحَدُو مُدُو اُ خَدِر قَدُمُ کَا تَعْلَی بھی ای قسم کے مسافر دن اور مریضوں کے ساتھ موز دن معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ روز ہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

# خيرمقدم اسلام

مذاهب عالم اوران كى ابتذاء

ابتدائے قیام ندہب میں اگر چاکٹر لوگوں پر ندہبی احکام کی پابندی نہایت شاق گزرتی تھی' لیکن اس سے کوئی کلیہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ ہر ندہب کی ابتدائی تاریخ اپنے ساتھ پر جوش اور تخلص فدائیوں کی بھی ایک مختصر جماعت چش کر سکتی ہے اور اسلام کے دامن کو تو ابتداء ہی ہے اس زر

#### فرضيت صوم كااستقبال

پس جب روزہ پہلے پہل فرض کیا گیا 'تو اللہ تعالیٰ نے چند آسانیوں کے ساتھ لوگوں کواس کی طرف مائل کیا لیکن اکثر لوگ ایسے بھی متھے جوآسانی کے متنی نہ تنے وہ تخق چاہتے تھے کہ خلوص وجوش الٰہی کا جو ہرآ ئینہ سے زیادہ لو ہے کی تلوار میں نظر آتا ہے۔ انبیائے گذشتہ کا اسوہ حسنہ ان کے سامنے تھا' وہ جوش ایٹاروفدویت میں ان کی تقلید کرنا چاہتے تھے۔

#### انتاع أسوهُ نوحيٌّ

حصرت نوح عليه السلام بميشه روزه ركھتے تھے چنانچه حضرت عبدالله بن مُرِّ نے بھی دن کو متصل روزه رکھنااور رات کومتصل قیام کرنا چاہا۔ تناہ

تلقينِ نبوي

لین آ تخضرت سلی الله علیه و آله و سلم کوخبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: تم میں اِس کی طاقت سہیں چنانچہ روزہ بھی رکھوافطار بھی کرو! نماز بھی پردھواور خواب شیری کا بھی لطف اٹھاؤ! ہر مہینے میں صرف تین دن روزہ رکھا کرو۔ نیکی کا معاوضہ دس گنا ملتا ہے اس لیے تین روزوں کا تو اب ۳۰ دنوں کے برابر ملے گا' جوصوم دہرکا اصلی مقصد ہے۔''گر انھوں نے کہا کہ' میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔''اس پرآپ نے ایک دن روزہ رکھتے اور دودن افطار کرنے کی اجازت دی۔ان کواس پر بھی تسکین نہ ہوئی' تو آپ نے ایک روز کے افطار اور دوسرے دن کے روزے کا تھم دیا۔ انھوں نے اس پر بھی ترقی کرنا جا بھی تو آپ نے فرمایا کہ''اب اس کے بعد فضیلت کا کوئی درجہ نہیں آئے۔''

### التحقاق اتباع كى مثال

لیکن انبیائے گذشتہ نے زیادہ حق بالا تباع خود جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا اسو کا حدیث انبیائے گذشتہ نے رکھتے تھے جن کوصوم وصال کہتے تھے۔ چنانچے محالبٹ نے بھی اس کی تقلید کرنی جا بی کیکن آپ نے منع فر مایا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ خود آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں! آپ نے جواب دیا:

#### ه اركان اسل كا محكم محكم محكم المحكم 
لست كا حدمنكم اني اطعم واسقني.

میں تم لوگول کی طرح نہیں ہول مجھ کو قو خدا کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے۔

لیکن جب لوگوں نے زیادہ اصرارا ورغلوکیا تو آپ شخت ناراض ہوئے اور عملاً اپنی ناراضی کا اس طرح اظہار فر مایا کہ کی گئی رات اور کی گئی ون کے روزے رکھنے شروع کر دیے اور صحاب نے بھی اس کی تقلید کی۔ اتفاق سے عید کا چاند ہوگیا' ورند آپ کا ارادہ تھا کہ برابر روزے رکھتے ہی ہے جا کیں تاکہ لوگ خودگھبر اکر باز آ کیں۔

صوم وصال كى تنييخ

آ پ نے اگر کسی کوصومِ وصال کی اجازت بھی دی ہے تو صرف ایک شب وروز کی۔اس سے زیاد وروز و کسی کے لیے جائز نہیں رکھا۔

لیکن بعض محدّ ثین کے نزدیک سرے ہے رات کوروزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔اگر کوئی شخص رات کو بھی روزہ رکھے گا' تو وہ روزہ رہ وگا۔انڈر تعالی نے خود کہا ہے:

آتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيُلِ. (١٨٧:٢)

"رات مونے تک روزے کوفتم کردو۔"

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رات روزے کی انتہا ہے۔ اس سے آ گے تجاوز نہیں کر سکتے اللہ خصوصیات صوم

ان آسانیوں کے علاوہ اور بھی متعدد آسانیاں رکھی گئیں۔مثلاً یہود سحر میں کھانے ہے پر ہیز کرتے تھے'کیکن آنخضرت کنے سحری کو یہو داور مسلمانوں کے روزے کے درمیان مابہ الا متیاز قرار دیا <sup>سی</sup>ا۔

افطار میں عجلت اور بحر میں تاخیر کرنا بھی سنت ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ آئخضرت کی سحری اور نماز لخر میں صرف اس قدر وقفہ ہوتا تھا کہ پچاس آیوں کی تلاوت کر سکتے تھے <sup>81</sup>۔

## حواشى

- السنة ١٩١٢ وكان موتبه يتحريه السنة ١٩١٢ وكوشائع مولى -
- ع رمضان کے معنی شدت حرارت کے ہیں۔اس ہاور دیگر اسائے مشہورا کے قریدے مستنبط ہوتا ہے کہ اس کے معنی شدت حرارت کے ہیں۔ اس کے دعرب بیں قبل اسلام ناتھ طور پرشسی مہینے جاری تھے۔اس لیے دمضان گرمی کا مہینہ ہوگا۔
  - سے حضرت رسول اکرم ملی الله نلیه وسلم سے مراد ہے۔
    - سي صوم وصال \_
    - هي وي قرآن۔
  - ت نزول قرآن كى دبتدار مضان مين بولى تقى \_ كماسياتى \_
- ے اشارہ ہے تو رات کی اس بشارت کی طرف: ''خداوندسینا ہے آیا در سعیر سے طلوع ہوااور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا۔ دس بزار قد سیول کے ساتھ آیا۔ اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشین شریعت تھی۔'' ( تو رات 'سز التشید ۳:۳۳)
  - چشم غیرسلی یعنی بغیرسی آلدید یکھنے والی آ کھد۔
- ع بیمقالدسب سے پہلی مرتبدہ ااگست سال او گوشائع ہوا۔ اسبدہ میں ایک گزرر ہائے لبذا ۱۳۲۵ میں شاد کرلو۔ شاد کرلو۔
- ع اصل مضمون میں یہاں خاسرون کا لفظ تھا۔ جس کا ترجمہ مندرج ہے۔ لیکن اب ترجمہ میہ ہوگا کہ شریعت کی حدیں تو ڈکر بےلگام ہوجانے والےلوگ ۔ ( ناشر )
- ال علم على عاس جكد مُبِينَ ف كى بجائ بَسجف الحالا البذائر جمديس بر الدور بح كى جكد تعلم كلفا أبونا جائي (ناشر)

ال ترزي كتاب الصوم صفي ١٢٥٠

سل بخاري كماب الصوم يصفي ١٤٠

سيل مسلم جلداصني ٨ س.

ه یخاری مغید ۱۹

٢١ بخاري كماب الصوم مفحد ١٠٠٠

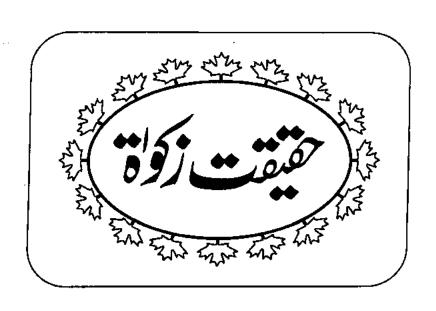

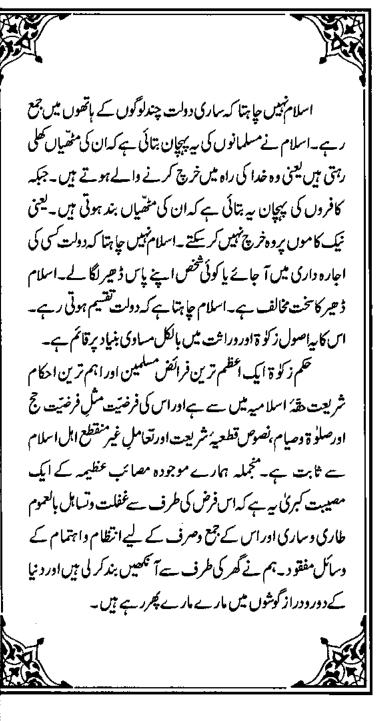

# فهرست (عقیقت زکوة)

| , Lieuw        |                                                             |             |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------|-----------|
| <b>rr</b> •    | يقيني مساكين                                                | rr          | منح  | عنوان                                 | نمبرشار   |
| 271            | حتمى مساكين                                                 | ro          | rrı  | ريباييه                               |           |
| 771            | تصريحات كآب وسنت                                            | 74          | 271  | کانوں ہے دل کی دنیا کی دوری           | ۲         |
| 221            | مصارف کی قدر تی ترتیب                                       | 12          | .۳41 | غفلتوں کے فل                          | ٣         |
| mmt            | في سبيل الله كامفهوم                                        | r/A         | mrr  | حقیقت کی آواز                         | ٣         |
| ~~~            | اسلایی زندگی کی اولین شناخت                                 | 19          | 277  | سەسالەنتىجەغور دۇكر                   | ۵         |
|                | عد معیل کی سزا                                              | ۳۰          | mrm  | اسلامی برادری                         | ٦         |
| mmm            | غرض وغايت زكوة                                              | ۳1          | mth  | انحصاره مداراسلام                     | 2         |
| 777            | قرآن اوراح کاروا کتناز دولت                                 | ٣٢          | 277  | ایک غلط می کاازاله                    | ۸         |
| 22             | روح قر آن اورتقتیم تر که                                    | <b>,-</b> - | rro  | چھنی ہوئی بر کات کی دائیسی            | ٩         |
| 220            | تحريم سووكى حكست                                            | 177         | rro  | المخصيل وتنظيم زكوة                   | 1•        |
| 220            | انفاق فى سبيل الله كى حكمت                                  | ra I        | rra  | فکری دسائل وعمل اجتماعی               | 11        |
| ۳۳۹            | اسلامی سوسائٹی کی نوعیت                                     | ٣٩          | 224  | بام رفعت پرصعود                       | 18        |
| mr/            | اجتما مشكلات كاحل                                           | ٣2          | rry  | فریضهز کو ة اوراس کی ضرورت            | ı۳        |
| mm2            | ز کو ہ کا شرک نظام                                          | ۳۸          | rry  | مصائب عظیمہ کی مصیبت کبرگ             | !r*       |
| <b>77</b> 2    | ز کو ۃ اوراس کی ادا نیکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ٣9          | ٣٢٤  | بورب اوراس کے مصائب                   | ۱۵        |
| ۳۳۸            | عمّال حكومت كي اطاعت كاحكم                                  | ρ+          | ۳۲∠  | اسلام اورمفاسداجتماعيه كاعلاج         | Ι¥        |
| هسرم           | شری نظام ہےانحراف                                           | ابم         | mt2  | حرمت سورکی وجه                        | íΖ        |
| <b>~~</b> 9    | مسلمانو س کی غفلت                                           | ٣٢          | MYA  | تشكيل وتنظيم فريضه أزكوة              | ΙΛ        |
| m4.            | انتخاب اميروقيام بيت المال                                  | ۳۳          | FTA  | مصائب کی اصلی دید                     | 19        |
| 14.            | مسلمانوں کے لیے اصلی سوال                                   | rr          | r'r  | ز کو ة اور قر آن الحکیم               | <b>r•</b> |
| <b>1</b> 1/14• | ہلا کت آ فرین خطرہ                                          | గు          | mrx. | مستحقين زكوة                          | rı        |
| الهم           | اقتصادى بدحالى كاوا حدعلاج                                  | ۴Y          | 779  | احتياج اوراس كي حدود                  | **        |
| mai            | ز کو ۃ اوراس کی نوعیت                                       | 62          | ۳۳۰  | وسعت حلقه مساكين                      | r۳        |
|                |                                                             |             |      |                                       | l (       |

| منح  | عنوان                         | نبرثار   | منخ                    | عنوان                           | نبرثار |
|------|-------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|--------|
|      |                               |          | المالما                | ز كوة اورائكم فيكس ميس فرق      |        |
|      |                               |          | 277                    | تشابيه باليهود كاسامعامله       | ٩٣١    |
| ror  |                               | 21 خاتم  | rrr                    | فىق وفجور كاانتهائي مرتبه       |        |
| ror  | اندادا ئيگن ز كوة             | - 1      | mmm                    | ز کو ۃ اور خیرات میں فرق        | ا۵     |
| rar  | اورانگریزی حکومت کانیکس       | ₩        | <b>PP</b> ( <b>P</b> ) | مناج رشته داروں کی اعانت کاستلہ | ar     |
| rom  | ن ز کو ة میں آسانیاں          |          | PT PT PT               | صلدرحي كاحق                     | or     |
| ror  | ز دینا'نه وینا برابر <u>ہ</u> |          | mu.                    | مسلمانوں کی پوری زندگی          | مه     |
| ror  | به کے طرز عمل کا ایک واقعہ    | ' I      |                        | غیراسلامی ہوگئی                 |        |
| rar  | بن كاعذر                      | - 1      | ساماسا                 | انفاق في سبيل الله اورز كوة     | ۵۵     |
| 707  | ى زندگى كانقشە بدل گيا        |          |                        | اسلامی زندگی کالب لباب          | ra     |
| raa  | مع والممل اصول اسلام          | .•       | MAA                    | منافق کی پیچان                  | ۵۷     |
| roo  | م و کا فرکی پیجیان            |          | mb.A.                  | مومن کی پیجان                   | ۵۸     |
| raa  | فی طور پرخرچ کرنے کے فوائد    | Î.Î.I AI | 7774                   | شيطانی خيال                     | ۵۹     |
| ras  | ف ورزی اسلام                  | 1 1      | rrz                    | تعليم قرآن سے إعراض             | ۱ ۹۰   |
| וימי | إياآ زادگامشوره               |          | <b>M</b> M2            | قرآن اور سوشلزم                 | 11     |
| ray  | ن آ موزی کی تو قع             | 1 1      | rrz                    | مغاسدسرمانيدواري اورتشسيم دولت  | 44     |
| ro2  | ثی                            | ۸۵ حوا   | rm                     | تسليم حق انفرادي ملكيت          | 44     |
|      |                               | -        | rra                    | انفرادی قبضہ ہاتی ندر ہے        | ALL.   |
| ļ    |                               |          | mma                    | قرآن کا طریق کار                | ar     |
|      |                               |          | mrg                    | اسلام اور سوشلزم كانظرييه       | YY .   |
|      |                               |          | 7779                   | انسانی زندگی کے نشیب و فراز     | ۱ ۲۲   |
|      |                               |          | ra.                    | قرآنی تعلیم کانچوژ              | AF.    |
|      |                               |          | roi                    | سوشلزم كانقاضا                  | 44     |
|      |                               |          | rai                    | مشاہدات مافات کا تجربہ          | ٠      |
|      |                               |          |                        | ·                               |        |
| ı    | Rest                          | ·UrduBo  | noks                   | wordpress.com                   |        |

BestUrduBooks.wordpress.com

۲۶ جولائی<u>۵۹ ء</u> جی فی اللہ

خط بهنیجا تفصیل ک فرصت نہیں مختصراً لکھتا ہوں۔

- (۱) ز کو ق صرف اس مال پر ہے جس پر حول کا ال گزر جائے بعنی سالانہ آمدنی پر۔
  - (۲) یقیناس کی نوعیت انگرنیس ہی کی ہے۔
- (۳) اصل شرع اس بارے میں آیے زکو قہ ہے۔ اس لیے کوئی خاص رقم متعین نہیں کی۔ اس پر زورویا کہ آیدنی کا ایک حصد اسٹیٹ کو متحقوں کی اعانت کے لیے دینا چاہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف مقدار کے صصص معین فرمائے۔ صحابہ نے بھہدِ خلافتِ اولی اس مسئلہ پر خور کیا اورموجودہ شرح معین کی۔ بیشرح منصوص نہیں ہے۔ اجتہادی ہے اور اہل صل و عقد کا فرض ہے کہ ہر زمانہ کی اقتصادی حالت اور سوسائی کی احتیاجات کے مطابق مناسب قم معین کریں۔
- (۴) غیرمسلموں ہے جزیداس لیے لیاجا تا تھا کہ فوجی خدمت ہے مشکیے کردیے گئے ۔ تھے۔
- (۵) زمین اور مکانات وغیرہ غیر منقولہ جا کداد کی آمد نی پر بھی یقیناً ذکو قہے۔ گزشتہ تمیں سال کے اندرا نگلتان کی حکومت نے اکم ٹیکس کی مقداراتی بڑھادی ہے کہاب وہاں دولت مند ہونا'کسی بڑی پرائیویٹ دولت کا جمع ہونا دشوار ہوگیا ہے۔

والسلام عليكم ابوالكلام



Social Justice in Islam By Sh, Mahmud Ahmad I.I.C, Lahore 1975 P.98

#### ويباچه

کانوں ہے دل کی دنیا، کی دوری

اس میدان میں پہلے میری آ واز ایک محدود حلقہ تک پہنچی تھی۔ پچھلے چند سالوں سے انجن کی مساعی اور سائنس کی ایک مفیدا یجاد کی امداد ہے پورے میدان میں پہنینے گئی۔ لیکن اس مرتبه جبیا که مجھے بقین ولایا گیا ہے،میری آ واز ہندوستان کے گوشے کوشے میں پہنچ ربی ہے۔ بی نہیں بلکہ مجھاس بات کا بھی یقین دلایا گیا ہے کہ ہمالیہ کی چوٹیال سمندر کی موجیس اورریکتان عرب کے بگو لے بھی میری آ داز کوروک نہیں رہے اور میری آ وازمشر ق ومغرب کے محلوں اور وادیوں سے نکرار ہی ہے۔ ہونے کوتو پیرسب پچھ ہے اور جو پچھ ہے سر اوار تحسین وتعریف ہے۔ بمبئی کلکتہ ہے بارہ سومیل کے فاصلہ پر ہے نیٹا ور کلکتہ ہے پندرہ سومیل دور ہے، وہاں بھی میری آ واز پہنچ رہی ہے۔لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمھارے کا نوں سے تھارے دلوں کی دنیا کتنی دور ہے جہاں میری آ وازنبیں پنجی ؟ تمھارے کا نوں کے بردہ سے مکرا کررہ جاتی ہے اور دل کوئی اثر ،کوئی سبق اورکوئی عزت قبول نہیں کرتا۔ تمبارے دلوں کی اس بے اثری اور عدم صلاحیت، اس کی ویرانی کا بدعالم کیوں اس دروازے برغفلت کے بھاری قفل کس لیے۔اقرار دا نکار کا سبب کیا ہے؟ ایں درق کہ سیاہ گشته مدعا ایخاست، میرے مخاطب تو تمهارے دل تھے تمہارے کان نہیں وہ تو صرف ذر بعد تھادلوں تک بات پہنچانے کا ،گرمیں جانتا ہوں کہ اعراضِ مسلسل اورا نکار پہیم نے اب اس قابل ہی شدر کھا کہتمہارے دلول کو نخاطب کیا جائے۔اس لیے میں دل کا نا منہیں لیتا اور تمہارے کانوں سے خطاب کرتا ہوں۔

غفلتوں کے قفل

۲۰۱۱ء میں والد مرحوم کی موجودگی میں سب سے پہلے ای مقام سے ای منبر پر

ری ارکان اسلام کی و در این ایک بی آ واز جو حقیقت کی آ واز ب بلند ہوئی و در آج ۱۹۳۱ء کی اور آج اسلام کھڑے ہوئی و در میں ایک بی آ واز جو حقیقت کی آ واز ب بلند ہوئی اور آج مارچ ۱۹۳۷ء میں پور تیس برس کا قرن جبکہ گزر چکا ہے باشٹناء در میان کے چند سالوں کے جبکہ وقت کے اہم مسائل اور ملک کی نازک صورت حال نے جبر آجھے کلکتہ دورومعذور رکھاتھا میں اس حقیقت کا اعادہ کرتا رہا ہوں اور شمصیں توجہ دلا تا رہا ہوں کینی تم نے اب تک میری ایک بات نہ نی ۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں تحمارے ہوئی تی مارے کا نول تک اپنی آ واز وہی حقیقت کی آ واز پہنچا تا ہوں کیونکہ تم نے اپنے دلوں پر غفلتوں کے اپنے پر دے آ واز وہی ماری کی اس مرکز پراتے تفل چڑھا لیے ہیں کہ اس دل کو ۔۔۔۔ جے ڈال لیے ہیں کہ اس دل کو ۔۔۔۔ جے ڈال لیے ہیں کہ اس دل کو ۔۔۔۔ جے تم آ ج عید کے پر تکلف کیڑوں میں چھیا کے بیٹھے ہو تخاطب نہیں کرسکتا۔

حقیقت کی آواز

جانا ہوں کہ تم نے ہمیشہ میری بات محکرائی ہے' صبح شباب کی بات نہ تن اگر چہ حقیقت تھی' اچھا! جوانی کی دو پہر کی تھیمت پر کان نہ دھرا جو سرا سرصدافت تھی' تو کیا اب شام زندگی کی بات بھی نہ مانو گے؟ ۔۔۔۔۔۔نہ مانو! نہ سنو لیکن تم میری بات سے انکار نہیں کر سکتے' کیونکہ میری بات سے انکار حقیقت سے انکار ہے اور تم حقیقت سے انکار کر کے وئی فائدہ نہ اٹھا یا کیونکہ حقیقت سے انکار کر کے وئی محض فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں جو پچھ کہتا ہوں' سرا سرحقیقت ہے۔ تم نے میری بات سے انکار کر کے وئی محض عزت سے انکار کر کے وئی محض عزت کے انکار کر کے وئی محض عزت کے انکار کر کے وئی محض عزت کے انکار کر کے اپنی اجتماعی عزت کوصد مہ پنچایا' حقیقت سے انکار کر کے وئی محض عزت مامل نہیں کر سکتا۔ میں رکھو کہ حقیقت میرے ساتھ ہے' حقیقت میری آ واز ہے' اور وہ کسی طرح محکرائی نہیں جاسکتی۔ تم نے میری محض ہا ہوگی بات نہ نئی بتم نے میرے دور جوانی کی گفتگونہ تن ، کیا اب شام زندگی کی تھیمت بھی نہ مانو گے؟

سهساله نتيجه غور وفكر

جس حقیقت کو ایک مدت سے میں تمھارے سامنے رکھتا آیا ہوں' آج پھراس

حقیقت کوتمھارے کا نوں تک پہنچا تا ہوں ول کا نام میں اس لیے نہیں لیتا اس کا نام میں اس لیے نہیں لیتا اس کا نام میں اس لیے نہیں لیتا اس کا نام میں اس لیے نہیں لیتا اس کا نام میں اس لیے کہ تہمیں ضد ہے۔ جو بحز لی انوار تھا اب وہ نفس پرستیوں اور نفسانی اغراض کا تمہارا دفید ہے لیکن کیا استے بڑے انسانی بچوم میں پانچ دل بھی ایسے نہیں 'جن میں پچھ کی صلاحیت باقی ہواور وہ اس حقیقت کو قبول کر سکیں ؟ میں پور تے میں برس کے غور وفکر کے بعد کہ اس طویل زمانہ میں کوئی سورج اور اس کی کوئی صبح وشام الی نہیں گزری کہ میر نے خور وفکر سے خالی گئی ہوا اور میں نے پوری قوجہ اور پوری دل سوزی کے ساتھ غور و فکر نے کیا ہو۔ مسلس غور وخوش کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح وصلاح بجز اس کے کمی دوسرے معالمہ پر موقوف نہیں ہے 'جوقر آن کے ہر صفحہ پر کہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح وصلاح بجز اس کے کمی دوسرے معالمہ پر موقوف نہیں ہے 'جوقر آن کے ہر صفحہ پر کھو گے۔

إِفَامَةِ الصَّلُوةِ وَايِتَاءِ الزَّكُوةِ. (قيامِ نمازاوراوا يَكَى ذَكُوة)

اور یمی دومسائل ایسے بین جن کوتم نے سب سے زیادہ غفلت کے حوالے کردیا ہے۔ قرآن کریم نے اس مسئلے پرسب سے زیادہ زور دیا 'مگرآج انہی دومسائل کوتم نے سب سے زیادہ پس پشت ڈال دیا ہے 'سب سے زیادہ غفلت (وہ غفلت جوا نکار تو نہیں 'لیکن قریب انکار ضرور ہے، انہیں غفلت کی نذر کر دیا ہے۔ حالانکہ کفر واسلام کے امتیاز کے سلسلہ ہیں بھی ای ' نماز وزکو ق''کومعیار قرار دیا گیا ہے۔ چنا نچ فرمایا۔

اسلامی برادری

حالانکہ کفرواسلام کے امتیاز کے سلسلے میں بھی ای نمازوز کو قاکو معیار قرار دیا ہے۔ قرمایا:
فَانُ تَابُواْ وَ اَفَامُواْ الصَّلُوٰ قَ وَ اَتُواْ الزَّ سُلُو قَ فَا حُواْنَکُمْ فِی اللِّدَیْنِ. (۱:۱۹)

'' ہبرحال اگریہ باز آ جا نمیں نماز قائم کریں ڈکو قادا کریں تو (پھران کے
خلاف تمحارا ہا تھ نمیں اٹھنا چاہے۔ وہ )تمحارے دی بھائی ہوگئے ہیں۔'
وہ اگر پچھی بدا تمالیوں ہے تائب ہوجا نمیں ،نماز پڑھیں اور ذکو قک یا بندی کا اقرار
کریں' تو وہ بھی تمحاری برادری میں شامل کیے جا کتے ہیں۔

انحصاره مداراسلام

معلوم ہوا کہ شرطِ اسلام انحصار و مدارِ اسلام نیک عملی کے ساتھ ساتھ مشروط ہے قیام صلوۃ اورادائے ذکر ۃ پر نحور کرو گے تو خود بجھلو گے کہ اسلام اعمال واحکام قطعاً اجماعیت کے حامل ہیں۔ اسلام اپنے حلقہ بگوش افراد سے خودای کے مفاد کے لیے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کا ہم مل اجتماعی ہو۔ ای لیے فرض قرار دیا گیا کہ نماز ہر مسلمان بہا سنتنائے حالت مجبوری ہمیشہ جماعت کے ساتھ اداکر ہے۔ اگر مشاغلِ معاش و فراکع روزی مخل ہوں تو لازم ہے کہ مسے کم ایک وقت کی نماز ضرور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اداکر ہے۔

ز کو ۃ

ای طرح ز کو ۃ کے بارے میں بھی تھم ہے کہ مسلمانوں کی ز کو ۃ بھی اجتماعی صورت سے حاصل تقشیم کی جائے۔ پچھ پرواہ نہیں ،اگر سارے شہر کی تنظیم نہیں ہو عکتی۔

ایک غلط بمی کاازاله

اورآج میں اس غلطہ بی کی بھی تر دید کردوں جو بعض حلقوں میں ظاہر کی جارہی ہے کہ اس کے لیے امارت کی شرط ہے ۔۔۔۔۔امارت کی قطعاً کوئی شرط نہیں اللہ یہ کہ وہ ایک اولی صورت ہے۔لیکن اگرامارت طالات کے تقاضا یا ماحول کے امر سے بعیدالا مکان یا ناممکن ہے تو اس چیز کو جائز یا جائز بہانہ بنا کراللہ کے ایک واضح 'صرح اور تاکیدی تھم میں لیت و کعل حیل وجت یقینا شخت قابلی مواخذہ 'اور لائق شخت وعید ہے۔

جولوگ فردافرداز کو ة اپنے طور پرادا کرتے ہیں ہیں پہلے کہد چکا ہوں کہ درست نہیں ہے۔ اور آج میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں اوراس منبر پرسے پوری ذمدداری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ صرف بہی نہیں کہ ایسی زکو ۃ جوانفر ادی طور پرادا کی گئی ہے درست نہیں ہے، بلکہ سیح اوراض میہ ہے کہ دہ ذکو ۃ ہی نہیں ہے۔۔۔۔۔الی رقم کوکئی دوسرانام دیا جا سکتا ہے جو چا ہورکھ کو گئراسے ذکو ۃ کانام نہیں دیا جا سکتا ہے جو چا ہورکھ کو گئراسے ذکو ۃ کانام نہیں دیا جا سکتا ہے

چھنی ہوئی بر کات کی واپسی

بس جب تک تم به حیثیت مسلمان ، اجتما گی طور برقر آن کے تھم اور فشائے فطرت کے ماتحت اپنے اعمال خصوصاً نماز وزکو قاکو تظیم کے ساتھ اوانہیں کرتے وہ تمام دین برکات اور وعدے ، جن کی تم کو تلاش ہے ، ہمیشہ تم سے دور رہیں گے اور جس دن تم نے اجتماعی شکل اور اعمال میں اجتماعی حسن نظام پیدا کرلیا، یقین کرو کہ چھنی ہوئی تمام دولت تم کو پھر سونپ دی جائے گی۔

#### مخصيل وتنظيم زكوة

می تہیں آج بھرتا کید کرتا ہوں کرائے اعمال میں اجھاعیت کی صورت پیدا کرو۔اٹھو اور ہر ہر قصبداور محلّہ میں کم سے کم پانچے آ دمیوں کی ایک کمیٹی بنالو۔ چھ بھی نہیں صرف پانچ 'جو زکو ق کی تحصیل و تنظیم کر ہے اور اسے پوری فرمد داری اور با قاعد گی کے ساتھ صرف کرے۔ تم دکھو مے کہ بہت جلد پورا محلّہ بلکہ پورا شہر تمہاری کمیٹی کا ممبر بن جائے گا۔ اور بدا یک خمونہ ہوگا جس کی تقلید کر کے خیر و برکت کے متلاقی اپنی سعاد توں اور گم شدہ متاع ودولت حشمت وحویری بات بگوش دل سکیں ؟

فكرى وسائل وعملِ اجتماعی

یا در کھو! محض فکری و ساکل ہے تم اپنے کھوئے ہوئے وقار اور دولت کو حاصل نہیں کر سے ہنیادی چیز جس کوتم نے اپنی غفلتوں اور گمراہیوں کی نذر کر دیا ہے بعن عمل اور عمل اجماعی جب تک اس پر استوار اور مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں ہوتے 'تم کواس وقت تک کھویا ہواوقاریا چھنی ہوئی دولت واپس نہیں ل سکتی۔

میری و سائل کومض د ماغ کا ندرونی رنگ دروغن مجھؤید باہر کارنگ دروغن نہیں ہے۔ باہر کی دیواریں جب بی رنگین ہوں گی جب عمل کارنگ وروغن انجرآ نے اورعمل میں جب ہی رنگ وروغن بیدا ہوگا'جب جڑاور بنیاد مضبوط رکھو گے۔

بام رفعت برصعود

تم کی درخت کو ہرا بھرا سبز وشاداب رکھنے کے لیے شاخوں اور پیوں میں پانی ڈالو گئو درخت ہرگز سرسبز نہ ہوگا۔ البتہ اگرتم جڑ میں پانی دو گے اور اس کو ہرا بھرار کھو گئو تم من درخت سرسبز وشاداب اور بارآ وررہ گا۔ البذا اگرتم اپنے کھوئے ہوئے وقار اور چھنی ہوئی دولت کی واپس کی کھوج میں ہوا گرتم موجودہ پستی سے دوبارہ ہام رفعت پر پہنچنا چاہتے ہوئی دولت کی واپس کی کھوج میں ہوا گرتم موجودہ پستی سے دوبارہ ہام رفعت پر پہنچنا چاہتے ہوئی دولت کی واپس کی شادا بی فاکر کرو کھنی اپنی نمازوں پر استوار ہو جاؤ اور اجتما کی شکل ہوئی ڈوٹ کئی سندا کو تا گئی ہوئی دولت کی دائیس کا مداروا تھار ہے۔ مضبوطی کے ساتھ قائم وعال ہونے پر کھوئی ہوئی دولت کی دائیس کا مداروا تھار ہے۔ مضبوطی کے ساتھ قائم وعال ہونے پر کھوئی ہوئی دولت کی دائیس کا مداروا تھار ہے۔ ہوئی دولت کی دائیس کا مداروا تھار ہے۔ ہوئیس عبدا وان احسن الک لام کلام اللّه الملک العلام احسن الک لام کی القول فیتبعون احسنہ فیشسر عبدی المفلحون.

## فریضهٔ زکو ة اوراس کی ضرورت

مصائب عظیمه کی مصیبت کبری

تکم ذکو قالک اعظم ترین فرائض مسلمین اورا ہم ترین احکام شریعت مقد اسلامیدیل سے ہواوراس کی فرضیت مثل فرضیت جے اور صلو قادصیام ، نصوص قطعیہ شریعت اور تعامل غیر منقطع اہل اسلام سے تابت ہے۔ منجملہ ہمارے موجودہ مصائب عظیمہ کے ایک مصیبت کبرگ سے کہ اس فرض کی طرف سے غفلت وتسائل بالعوم طاری وساری اور اس کے جمع و صرف کے لیے انتظام وا ہتمام کے وسائل مفقود۔ ہم نے گھر کی طرف سے آ تکھیں بند کر لی بیں اور دنیا کے دورودر از گوشوں میں مارے مارے بھررہے ہیں۔

بورپ اوراس کے مصائب

آج بورپ میں مختلف مدارج وطبقات کے تصادم اور فقراء و عمال کی کے افلاس و مصائب اور دولت کی عدم تقسیم و مرکزیت کی وجہ سے موجود ہیئیت اجتماعیہ اور معیشت مدنیه کی بنیادیں بل رہی ہیں۔ اشتراکیہ (سوشلزم) کی اس لیے پیدائش ہوئی 'اور فوضویہ (نہلزم) کے مہیب وجود کی تولیداس کا نتیجہ ہے۔

کل کی بات ہے کہ انگلتان میں مسٹرلائڈ جارج نے امراء داشراف کے نیکس کا مسئلہ اٹھایا تھا اور برطانیہ کے مزدوروں کی اصلاح حالت اور تقویت مالی کے مقصد نے ایک سخت ہنگامہ مجادیا تھا۔

یہ سب بچھ توم کے مفلس جھے کی ضروریات کے پورانہ ہونے ہی کا نتیجہ ہے۔ جرمنی اور بعض حصصِ امریکہ بیش غرباء دھتا جین کے لیے حکومت اور قوم کے مشترک فنڈ قائم کیے گئے ہیں۔ کواپر یٹوسوسائٹیاں اور زرگ دیہاتی ہنگئیں جوآج قائم کی جارہی ہیں 'یہ بھی دراصل اسی ضرورت کا علاج ہے کہ قوم کے جماح اور بے مایہ جھے کی اعانت کی جائے۔

اسلام اورمفاسدِ اجتماعيه كاعلاج

کیکن اسلام نے اپنظہور کے ساتھ ہی ان مفاسد اجتماعید و مدنیکا علاج کردیا تھا۔ فریضہ کرویا تھا۔ فریضہ کرویا تھا۔ فریضہ کرویات کا کرویات کا انتظام کیا جائے۔ نیز صد ہائی احتیاجات مالید کے لیے ایک وائی خزینہ (فنڈ) مہیا ہوجائے۔

حرمت سود کی وجه

اسلام نے ایک طرف تو سودحرام کیا 'جوغریبوں اورمختاجوں کی زندگی کے لیے مہلک وسم قاتل تھا 'اور جس کے ذریعہ دولت مندوں کوان پرایک جابرانہ و ظالمانہ تسلط کا موقع مل جاتا تھا، دوسری طرف اس کے بدلے زکو قا کوفرض کر دیا تا کہ جن احتیاجات کی وجہ سے غریب دمختاج طبقہ سودد یے پرمجبور ہوجاتا ہے'وہ پیش ہی ندآ کمیں۔

تشكيل فتظليم فريضه زكوة

فی الحقیقت موجودہ زمانے کے وقت کے کاموں میں سے ایک اہم اور ضروری کام فریضہ زکو ق کی تیل اور اس کے جمع وفرج کے انظامات کی با قاعد ہ تشکیل بھی ہے اور اس عاجز کے بعض پیش نظر کاموں میں اس کی تحریک بھی داخل ہے و سُکُلُ اَمْدِ مَرُهُون بِاَوْ فَاتِهَا.

مصائب کی اصلی دیجہ

دراصل بيتمام مصيبتيں اس ليے بيں كه "امر بالمعروف ونہى عن المئكر "كے سلسلة هذكا عملاً سلسلة هذكا عملاً سلسلة هذك عملاً سد باب ہوگيا ہے۔ علماء اپنے قدرتی فرائض كو بھلا ہ بچے باور دارالشفاء كے طبيب خود ہى بات پر دو ہے اور كس كس بات كاماتم سيجئے۔! بياراور مختائ اطباء بيں اليم حالت بيس كس كس بات پر دو ہے اور كس كس بات كاماتم سيجئے۔! تن ہمہ داغدار شد بنيہ كيا كيا نبي

## زكوة اورقران حكيم

مستحقين زكوة

ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّمَ الصَّدَقَ اللَّهُ لِلْمُفَقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُفَادِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُعَ عَلِيْمٌ عَكِيْمٌ مُ حَكِيْمٌ وَالْمُ عَلِيْمٌ عَكِيْمٌ وَالْمُعَ عَلِيْمٌ مَ حَكِيْمٌ وَالْمُعَ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَالْمَعَ اللّهُ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَحَكِيْم وَ وَلَا اللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَاللّهُ عَلِيْمٌ وَحَرَف (١) محدة كامال (يعنى مال ذكوة) تواور كى مع لي من اور (٣) ان ك فقيرول ك لي من اور (٣) وه كدان ك لي جواس كى وصولى كام برمقرد ك جاكي اور (٣) وه كدان ك روي دول عن (كران عن الفت بيداكرنى هي اور (٥) وه كدان ك كروي (اور المنس (كلمة ت كي ) الفت بيداكرنى هي (اور المنس آزاد كرانا ہے) نيز (١)

قرض داروں کے لیے (جوقرض کے بوجھ سے دب گئے ہوں اورادا

کرنے کی طاقت ندر کھیں اور (۷) اللہ کی راہ میں ( یعنی جہاد کے لیے اور

ان تمام کا موں کے لیے جوشل جہاد کے اعلائے کلمہ تل کے لیے ہوں ) ،

اور (۸) مسافروں کے لیے جوابی گھر نہ پہنچ سکتے ہوں اور مفلس کی

حالت میں پڑ گئے ہوں ) یہ اللہ کی تھر ان ہوئی بات ہے اور اللہ ( سب

کھی ) جانے دالا ( ایے تمام حکموں میں حکمت رکھنے دالا ہے۔ )

(یہ ) آئیت مصارف زکو ہ کے بارے میں اصل داسا سے اور ضروری ہے کہ اس
کی ایمیت واضح ترین الفاظ میں بیان کردی جائے۔

احتياج اوراس كى حدود

فقر اور مسكين دونوں سے مقعود اليے لوگ بيں جويخاج ہوں 'ليكن فقير عام ہے اور

مسكنت كى حالت خاص ہے فقيرات كہيں ہے جس كے پاس ضروريات زندگى كے ليے

پھري كى ندہو ليكن مسكين دہ ہے جس كى احتياج ابھى اس آخرى درجہ تك تو نہيں پنجئی عربی فی احتیاج ہوں كے اليے افراد جو مختلف اسباب سے مفلس ہو

عائے گی اگر خبر گيرى ندى جائے مشال سوسائٹى كے اليے افراد جو مختلف اسباب سے مفلس ہو

میں تھوڑا بہت سامان بھى نكل آئے گا جمكن ہے دو چاررو ہے بھى جیب بلی موجود ہوں ۔ اگر

میں تھوڑا بہت سامان بھی نكل آئے گا جمكن ہے دو چاررو ہے بھى جیب بلی موجود ہوں ۔ اگر

میں تھوڑا دہت کر ڈوالیں ہے ۔ لیکن پھراس کے بعد ؟ کوئی وسیلہ معاش سامنے ہیں دیکھتے ۔

انھیں اس کی خود داری اور عقب نفس طلب والحاح کی اجازت نہیں دیتی عاربیں ہوتا ،

لیکن مسکین کو اس کی خود داری اور عقب نفس طلب والحاح کی اجازت نہیں دیتی سے جیبین کی

الکہ عدیث میں خود آئے تحضرت صلی اللہ علیہ والا یفطن فیتصد فی علیہ و لا

یقوم فیسنال الناس ،

یقوم فیسنال الناس ،

#### A 330 MARANANAN (WIUKI)

- (۱) جے ایسے دسائل میسرنہیں کہ تو گر کر دیں۔
- (۲) جس کافقر ظاہر نہیں کہلوگ خیرات دیں۔
- (٣) جوخود سوال کے لیے کھڑ آئیس ہوتا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور پھرای صدیت بی سورہ بقرہ کی (اس) آیت کی طرف اشارہ قرمایا کہ: یَسْخَسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِیّا ٓءَ مِنَ التَّعَفَّفِ تَعُرِفُهُمْ بِسِیْمَهُمْ لَا یَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافاً. (۲۷۳:۲)
  - (۱) ان کی خود داری کایہ حال ہے کہ نا داقف خیال کرے بہتو تگر ہیں ً
    - (٢) تم أتعين ان ك چرول سے بيجيان لے سكتے ہو ا
    - (۳) گروہ لوگوں کے پیچیے پڑ کر بھی سوال نہیں کرتے۔

#### وسعت حلقه مساكين:

بلاشبايسعال وين جوسورة بقره كي آيت منذكره صدرك مصداق بول كه اَلَّـذِيْنَ أُحُـصِـرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ كلا يَسْتَطِينُعُونَ ضَرُبًا فِي الْاَرُض. (٢٢٣:٢)

لیعنی دین کی تعلیم وخدمت کے لیے وقف ہو گئے ہوں اور فکر معیشت کے لیے وقت نہ نکال سکیں۔

مساکین میں داخل ہیں۔ بشرطیکہ انھوں نے تعلیم دین کوحصول زرکا پیشہ نہ بنالیا ہو۔ احتیاج سے زیادہ نہ لیتے ہوں اور کسی حال میں خودسائل وسائل نہ ہوتے ہوں۔ نیز وہ تمام افراد جوان کی طرح خدمتِ دین واُمّت کے لیے وقف ہوجا کیں اور معیشت کا کوئی سامان نہ رکھتے ہوں اُس کے تحت میں آتے ہیں۔

يقيني مساكين

قوم کے ایسے افراد جن پروسائل معیشت کی تنگی کی وجہ سے معیشت کے دروازے بند

رہ ارکان اسلام کی دوہ خود پوری طرح سائی ہیں کیکن نہ تو نوکری ہی ملتی ہے، نہ کوئی اور مور ہے ہیں اور اگر چہدوہ خود پوری طرح سائی ہیں کیکن نہ تو نوکری ہی ملتی ہے، نہ کوئی اور راہ معیشت نکلتی ہے، یقینا مساکین میں واخل ہیں اس مدے اولین مستحق ہیں کیکن اس کا انظام اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کی خبر گیری بھی ہوجائے اور ساتھ ہی ان میں ہے کاری کی عادت اور اپانچ پنا بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بات نہ صرف انہی لوگوں کی اعانت میں، بلکہ تمام مستحقین کی اعانت میں مجوظ وقتی چاہیے۔

حكمي مساكين

ایسے افراد جوخوشحال تھے، کین کاروباری خرابی کی دجہ سے یا کسی اور نا گہانی مصیبت کی دجہ سے مفلس ہو گئے جیں، اگر چہا ٹی پچھلی حیثیت کی بناء پر معزز سمجھے جاتے ہوں، خکساً مساکین میں داخل ہیں اور ضروری ہے کہ اس مدمیں سے ان کی خبر کیری کی جائے۔

#### تفريحات كتاب وسنت

(سوال پیداہوتا ہے کہ) ان مصارف کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ ذکو ق کی ہرقم ان
سب میں وجو باتقتیم کی جائے یا یہ ہے کہ: خرچ ان بی میں کی جاسکتی ہے؟ (لیکن) جس
مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہوائی میں خرچ کی جائے؟ تو اس بارے میں بعض فقہانے
اختلاف کیا ہے۔لیکن جمہور کا ندہب یہی ہے کہ تمام مصارف میں ہدیک وقت تقتیم کرنا
ضروری نہیں۔ بلکہ جس وقت جیسی حالت اور جیسی ضرورت ہوائی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے
اور یہی ندہب قرآن وسنت کی تصریحات اور دوح کے عین مطابق ہے۔آئمہ اربعہ میں صرف
امام شافی اس کے خلاف کے جیں۔

## مصارف کی قدرتی ترتیب

یہ تھ مصارف جس ترتیب سے بیان کیے گئے جی اگر خور کرد کے تو معلوم ہو جائے گا کہ معاملہ کی قدرتی ترتیب بھی یمی ہے۔سب سے پہلے ان دو گروہوں کا ذکر کیا ہے جو استحقاق میںسب سے زیادہ مقدم جین کیونکہ ذکو ہ کا اولین مقصودان بی کی اعانت ہے بیتی

(۱) فقراء اور (۲) مساكين

پھراس گروہ کا ذکر کیا ہے جس کی موجود گی کے بغیرز کو قاکانظام قائم نہیں رہ سکتا۔اور اس اعتبار سے اس کا تقدّم ظاہر ہے۔لیکن چونکہ اس کا استحقاق بالذ است نہیں تھا' اس لیے اسے اولین جگہنیں دی جاسکتی تھی' کیس دوسری جگہ یائی: یعنی

- (۳) العساميليين عبليهها. ليمن جولوگ مال زكوة وصول كركے بيت المال ميں جمع كرتے اوراس كے مصارف ميں با قاعدہ صرف كرتے ہيں۔
- (۴) کھرال۔مولفة قلوبھم کا درجہ ہؤا کہان کا دل ہاتھ ٹیں لیناایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت کے لیے ضروری تھا۔
- (۵) پھرغلاموں کو آزاد کرانے اور قرضداروں کو بار قرض سے سبکدوش کرانے کے مقاصد نمایاں ہوئے 'جونسبتا موقّت اور محدود تھے۔
- (۷) کیمرنی سبیل الله کامقعد رکھا گیا کہ اگر مشخصین کی پیچلی جماعتیں کسی وقت مفقود ہوگئی ہوں یامقتضیات وقت نے ان کی اہمیت کم کر دی ہویا مال زکو ق کی مقدار بہت زیادہ ہوگئی ہوتو ایک جامع وحاوی مقصد کا دروازہ کھول دیا جائے 'جس میں دین وائست کے مصالح کی ساری باتیں آجا کیں۔
- ( A ) سب سے آخریں ابن السبیل کی جگہ ہوئی کی ونکہ تقدم میں بیسب سے کم اور مقدار کے لحاظ سے بہت ہی محدود صورت میں بیش آنے والام صرف تھا۔

#### فيسبيل اللدكامفهوم

قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام کام جو براہ راست دین وملت کی حفاظت وتقویت کے لیے ہوں 'سبیل اللہ کے کام جیں۔ اور چونکہ حفظ وصیائیت است کا سب سے زیادہ ضروری کام دفاع ہے، اس لیے زیادہ تر اطلاق اس پر ہوا۔ پس اگر دفاع در پیش ہاور امام وقت اس کی ضرورت محسوں کرتا ہے کہ مقر زکو ہ سے مدد کی جائے تو اس میں خرج کیا جائے گا۔ورنددین وامت کے عام مصالح میں مثلاً قرآن اورعلوم دینیہ کی ترویج واشاعت

میں مدارس کے اجراء وقیام میں دعاۃ وسلغین کے قیام وترسیل میں ہدایت وارشادِ است کے تمام مفیدوسائل میں ہے

اسلامی زندگی کی اولین شناخت

دنیا میں کوئی دین نہیں جس نے تا جوں کی اعانت اور ابنا ئے جنس کی خدمت کی تلقین نہ کی ہواور اسے عبادت یا عبادت کا لازی جزونہ قرار دے دیا ہوئیکن بین صوصیت صرف اسلام ہی کی ہے کہ وہ صرف اسنے ہی پر قانع نہیں ہوا 'بلکہ ہر متطبع مسلمان پر ایک خاص نکیس مقرر کر دیا ہے جواسے اپنی تمام آ مدنی کا حساب کر کے سال بسمال ادا کرنا چاہیا ور پھر اسے اس درجہ اہمیت دی کہ اعمال میں نماز کے بعدای کا درجہ ہوا اور قر آن نے ہر جگہ دونوں عملوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سے پہلی شناخت ہے ہی دوعمل ہیں: نماز اور زکو قا۔

عد متقيل کی سزا

اگر کوئی جماعت بہ حیثیت جماعت کے آھیں کی قلم ترک کر دے گی تواس کا شار مسلمانوں میں نہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے مانعین زکؤ قصے قبال کیا اور حضرت ابو بکڑنے کہا کہ:

والله لاقاتلن من فوق بين الصلوة والزكوة (متن طير) "خداكتم من برات مخض بجهادكرون كاجس فمازاور كوة عرفر فركيا-"

غرض وغايت زكوة

پھراس باب میں اس کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے بیعنی وہ علت جونہ صرف زکو ق کے لیے بلکہ تمام صدقات وخیرات کے لیے قرار دی گئی اور جس کی وجہ سے اس معاملہ نے بالکل ایک دوسری ہی نوعیت اختیار کرلی۔

كَيُ لَا يَكُونَ دُولَةً بَّيْنَ الْآغَنِيَاءِ مِنْكُمُ. (٤٥٩)

'' تا که ایبا ندیو' مال و دولت صرف دولت مندول کے گروہ ہی جس محصور ہوکررہ جائے ۔''

لینی زکو قاکامقصدیہ ہے کہ دوات سب میں تھیلئے سب میں ہے 'کسی ایک گروہ ہی کی مھیکیداری نہ ہوجائے۔اوراس سور قاکی آیت ۳۴ میں گزرچکاہے:

> وَالَّـٰذِيُـنَ يَكْتِرُوُنَ اللَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ' فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ اَلِيُعٍ. (٣٢:٩)

> '' جولوگ چاندی سونا خزانہ بنا کرر کھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے'ان کے لیے اگر کوئی بشارت ہو سکتی ہے تو یہی کہ عذاب دروناک کی بشارت وے دو!''

اور حدیث بعثت معاذ الی الیمن میں زکو قاکا مقصد پیفر مایا کہ۔ تو سحلہ من اغنیا تھیم' فتو دیفی فقواء ھیم. (رواہ الجماعة) ''ان کے دولتندوں سے وصول کی جائے اور پھران کے تاج افراد میں لوٹائی جائے۔''

## قرآن اوراحة كاروا كتنازِ دولت

روح قرآن اورتقتيم تركه

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی روح دولت کے احتکارہ اختصاص کے طاف ہے بیٹی وہ نیس چاہتا کہ دولت کی ایک گروہ کی تھیکیداری اور اجارہ داری میں آجائے یا سوسائٹی میں کوئی الیباطقہ بیدا ہوجائے جودولت کوئز اندینا بنا کرجع کرے بلکہ وہ (قرآن) چاہتا ہے کہدولت ہیں میں کھیلے اور شقسم ہو۔

میں وجہ ہے کہ اس نے ورثاء کے لیے تقتیم واسہام کا قانون نافذ کر دیا ہے اور اقوامِ عالم کے عام قوانین کی طرح بنہیں کیا کہ خاندان کے ایک ہی فرد کے قبضہ میں رہے۔ جو نہی

تحريم سودكي حكمت

اور پھريكى وجه بے كداس فى سودكالين دين حرام كرديا اور قاعده ير همراياك. يَمْحَقُ اللهُ الرّبو وَيُربى الصّدَقَاتُ. (٢٤٢:٢)

''الله سود کا جذبه گلثانا جا ہتا ہے۔ خبرات کا جذب بڑھا تا جا ہتا ہے۔''

لیعنی بید دونوں با تیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کمیں جس قوم میں سود کا جذب انجرے گا'اس کے غالب افراد شقاوت ومحروی میں مبتلا رہیں گے۔ جس قوم میں خیرات کا جذبہ انجرے گا'اس کا کوئی فرومتاج ومفلس نہیں رہے گا۔اوراسی لیے اُس ( قر آن ) نے سود کے معاملہ کواتنی اہمیت دی کہ فرمایا:

جولوگ اس پرمصر ہیں گئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔

فَاذَنُوُ ابِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. (٢٤٩:٢)

(ممانعت کے بعد بھی سود کے پیچے بڑے رہے) تو پھر اللہ ادراس کے

رسول کے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔

کیونکہ اس معاملہ پر جماعت کی بنیادی فلاح موقوف تھی اور ضروری تھا کہ اسے ایمان وانقیا دکامعیار قرار دیا جاتا۔

انفاق فى سبيل الله كى تحكمت

اور يكى وجب كرسورة بقره بل انفاق كاتهم دين ك بعد مصل فرمايا-يُوتِي الْحِكْمة مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّوْتَ الْحِكْمة فَقَدْ اُوتِي

#### \$ 1800 W 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B 1800 B

خَيْرًا كَثِيْرًا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْآلْبَابِ. (٢٦٩:٢)
''ووجے جاہتا ہے حكت وے دیتا ہے اورجس كسى كو حكت لل كى ، تو
يقين كرو، اس نے برى بى بھلائى پالى اور نصيحت حاصل نہيں كرتے عمر
وبى لوگ جو عقل و بصيرت ركھنے والے بيں۔'

لینی بیہ بات کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ دوسرے افراد جماعت کودے دینا، کھودیٹا اور ضائع کرنانہیں ہے، بلکہ پالینا ہے اور بیا یک بہت ہی دقیق بات ہے۔ اسے وہی لوگ سجھ سکتے ہیں جوصاحب حکمت ہیں۔ اور جس کسی نے حکمت کی دولت پائی تو اس نے بڑی سے بڑی بھلائی یالی۔ وَ مَا یَذَّ حُکُر ْ إِلَّا اُوْلُو ْ لَالْبَابِ اِنْ

#### اسلامی سوسائٹی کی نوعیت

قرآن وسنت کی تعلیمات اور صحابہ کرام گی عملی زندگی کے مطالعہ کے بعد مجھے اس حقیقت کا پورا إذعان ہو گیا ہے کہ اسلام کے بنائے ہوئے اجتما کی نقشہ میں دولت اور وسائل دولت کے احتکار اورا کتناز کے لیے کوئی جگہیں ہے۔ احتکار یہ کہ دولت کا کسی ایک طبقہ ہی مصور ہوکر رہ جانا۔ اکتناز کی کہ دولت کے بڑے بڑے بڑے خزانوں کا افراد کے پاس جمع ہو جانا۔ اس (قرآن) نے سوسائن کی نوعیت کا جونقشہ بنایا ہے اگر تھیک ٹھیک قائم ہو جائے اور صرف چند خانے ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جا کی تو ایک ایسا اجتما می نظام پیدا ہو جائے گا جس میں نہ تو بڑے بڑے کروڑ پتی ہوں کے نہ صلس ومحتاج طبقے بلکہ ایک طبقہ بلکہ حارح کی درمیانی حالت عالب افراد پر طاری دساری نظر آئے گا۔

بلا شبرزیادہ سے زیادہ کمانے والے افراد موجود ہوں گئے کیونکہ سعی وکسب کے بغیر
کوئی مومن زندہ بی نہیں روسکتا لیکن جوفر د جتنا زیادہ کمائے گا اتنابی زیادہ انفاق پر مجبور بھی
ہوگا۔ اس لیے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائے گی آئی ہی زیادہ جماعت بہ بحثیت جماعت
کے خوش حال ہوتی جائے گی۔ قابل اور مستعدا فراد زیادہ سے زیادہ کمائیس کے لیکن صرف
اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے بلکہ تمام افراد قوم کے لیے کمائیں گے اور بیصورت نہ بیدا ہو

#### اجتماعي مشكلات كاحل

یہ بات کر آن کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کس طرح کی مدنیت ادراجماعتیت پیدا ہو سکتی ہے؟ جس درجہ اہم ہے اتنی ہی زیادہ دقیق بھی ہے۔ اگر مسلمان آج اور پچھ نہ کریں طرف زکوۃ کا معاملہ ہی احکام قرآنی کے مطابق درست کرلیں تو بغیر کسی تامل کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تمام اجماعی مشکلات ومصائب کا حل خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ سلمانوں نے یا تواحکام قرآنی کی تغیل یک قلم ترک کردی ہے یا پھر عمل محمی کررہے ہیں تواس طرح کہ فی الحقیقت عمل نہیں کردہے۔

## زكوة كانظام شرعي

ز کو ۃ اوراس کی ادا ٹیگی

قرآن نے زکوۃ کامعالمہ ایک خاص نظام سے وابسۃ کردیا ہے اورای نظام کے قیام پراس کے تمام مقاصد ومصالح کا حصول موقوف ہے۔ زکوۃ ایک فیکس ہے۔ بالکل ای طرح کا فیکس ہے۔ جس طرح آج کل ایکم فیکس وصول کیا جاتا ہے۔ پس اس کی اوا نیگی کا طریقہ بینہ تھا کہ ہرخص خودہ تی اپنا فیکس نکالے اور خودہ بی خرج بھی کرڈ الے۔ بلکہ اسکا انظام بیتھا کہ حکومت اپنا فیکس نکا کے اور خودہ بی خوص سے وصول کر سے بیت المال میں جمع کرتی تھی۔ جب ایک خوص نے حکومت کے مقررہ عامل کو اپنی زکوۃ دے دی اس کی زکوۃ اوا ہوگئ۔ جب ایک خوص نے حکومت کے مقررہ عامل کو اپنی زکوۃ دے دی اس کی زکوۃ اوا ہوگئ۔ جب ایک خوص نے حکومت کے مقررہ عاملوں کی شخواہ کا بار بھی اس فنڈ پرڈال دیا گیا ہے اور صاف صاف نفظوں میں کہددیا ہے۔

وَ الْعَامِلِيْنَ عَلِيُهَا.

جوکارند ہے وصولی کے لیے مقرر ہوں ان کے ضروری مصارف (مجمی اس

اگرادائیگی کے لیے یہ بات ضروری نہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ مصارف کی مدیس متقلاً محمال حکومت کا ذکر کہا جاتا۔

عمال حكومت كى اطاعت كاحتكم

اور پھر یہی دجہ ہے کہ صاف وصرت کفظوں میں مسلمانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ اس بارے میں عُمَالِ حکومت کی پوری پوری اطاعت کریں اور بلا عذر زکو ۃ ان کے حوالہ کر یں۔ حتی کہ اگر مثال ظالم بھی ہوں یا بیت المال کارو پیڈھیک طور برخرج نہ ہور ہا ہو جب بھی اصلاح حال کی سعی کے ساتھ اوا گیگی کا سلسلہ جاری رکھنا جا ہے۔ یہ بیس کرنا چا ہیے کہ بطور خود خرج کرڈ الی جائے۔

بشرین خصاصد کی روایت میں ہے کہ لوگول نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی:

ان قومًا من اصحاب الصدقة يعتدون علينا.

عمال كالكير كروه صدقد لينع مين بم برزياد تيال كرتاب كياس كامقابله

كرين؟ آب نے ارشاد فرمایا'' نہيں' (ابوداؤو)

سعد بن وقاص گی روایت میں صاف موجود ہے۔

ادفعوا اليهم ماصلوا

جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں زکو ۃ انھیں ویتے رہو۔

بنوامیہ کے زمانہ میں جب نظامِ خلافت بدل گیااور حکامظم وتشدد پراتر آئے تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ایسے لوگ ہماری زکو ہ کے کیوں کرامین سمجھے جائیں! لیکن تمام صحابہ نے یہی فیصلہ کیا کہ ذکو ہ انہی کودینی چاہیے۔ بیکس نے نہیں کہا کہ خودا ہے ہاتھ سے خرج کرڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہا کہ خص نے آئحضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یو چھا، زکو ہ کے دیں؟ آپ نے فرمایا ' وقت کے حاکموں کو ''۔اس نے پھرعرض کی :

اذا يتخذون بها ثيابًا وطيبًا

وہ توز کو ۃ کاروپیا ہے کپڑوں اورعطروں پرخرج کرڈالتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ہایا'' قرآن'' اگر چہوہ ایسا کرتے ہوں مگروو انہی کو، (ابن الی شیبہ) کیونکہ زکو ۃ کامعالمہ بغیرنظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔

شرى نظام سے انحراف كى بنياد

صدراوّل سے لے کرآخرعبد عباسیہ تک بینظام بلا استثناء قائم رہا۔ لیکن ساتویں صدی جری میں تا تاریوں کا سیلاب تمام اسلامی ممالک میں اثر آیا اور نظام خلافت معدوم ہوگیا تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ فقہا وحفیہ کے جس قدرشروح ومتون اور کتب وفقہ و فقادی آج کل منداول ہیں زیادہ تر اسی دور میں یا اس کے بعد لکھے گئے ہیں۔ اس وقت مہلے پہل اس بات کی خم ریزی ہوئی کے زکو ق کی رقم بطور خود خرچ کرڈ الی جائے۔ کیونکہ غیر مسلموں کوئیس دی جا سمتی گئرساتھ ہی فقہاء نے اس پر بھی زور دیا کہ جن ملکوں میں اسلامی صوری قرار دیا گیا کہ کسی اہل مسلمان کو اپنا امیر مقرر کرلیس اورا پی زکو ق اس کے حوالے کر ویں ، تا کہ اسلامی زندگی کا نظام قائم رہے ، معدوم نہ ہوجائے۔

#### مسلمانون كي غفلت

لیکن افسوس ہے کہ بعد کو بتدریج اس نظام کی اہمیت ہے مسلمان غافل ہوتے گئے اور
رفتہ رفتہ بیجالت ہوگی کہ لوگوں نے بجھ لیا کہ ذکو ہ نکا لئے کا معاملہ اس کے سوا پی خیبیں ہے کہ
خود حماب کر کے ایک رقم نکال لیس اور پھر جس طرح چاہیں خود ہی خرچ کر ڈالیس۔ حالا تکہ
جس زکو ہ کی اوا کیگی کا قرآن نے تھم دیا ہے اس کا قطعا پیطر یقٹیس ہے اور مسلمانوں کی جو
جماعت اپنی زکو ہ کسی امین زکو ہ یا بیت المال کے حوالے کرنے کی جگہ خود ہی خرچ کر ڈالمتی
ہے وہ دیدہ ودانستہ حکم شریعت سے انحواف کرتے ہے اور یقینا عنداللہ اس کے لیے جوابدہ ہوگ۔

انتخاب إميروقيام بيت المال

اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت موجو ذہیں اس لیے مسلمان مجبور ہو گئے
اور انفرادی طور پرخرج کرنے گئے تو شرعاً وعقلاً بیندر مسموع نہیں ہوسکا۔ اگر اسلامی حکومت
کے فقدان سے جمعہ ترک نہیں کر دیا گیا' جس کا قیام امام وسلطان کی موجودگی پرموقوف تھا تو
ز کو ق کا نظام کیوں ترک کر دیا جائے؟ کس نے مسلمانوں کے ہاتھ اس بات سے باندھ دیے
جی کہ اپنے اسلامی معاملات کے لیے ایک امیر ختن نہ کریں یا ایک مرکزی بیت المال پر
مشق نہ ہوجا کیں یا اقلا ویسی ہی انجمنیں بنالیں' جیسی انجمنیں بے شار غیر ضروری باتوں کے
سے بلکہ بعض حالتوں میں بدع ومحد ثات کے لیے انھوں نے جابجا بنالی ہیں۔

## مسلمانوں کے لیےاصلی سوال

اسلام نے ابتما کی زندگی کا ایک پورانقشہ بنایا تھا۔ جہاں اس کے چند خانے بگڑ گئے۔
سمجھ لو پورانقشہ بگڑ گیا۔ چنانچ اس ایک نظام کے فقد ان نے مسلمانوں کی پوری اجتما کی زندگی
مختل کر دی ہے۔ لوگ اصلاح کے لیے طرح طرح کے بنگاہے بپاکرتے ہیں اور سمجھتے ہیں
انجمنوں اور تو می چندوں کے ذریعہ وقت کی مشکلوں اور مصیبتوں کا علاج ڈھونڈ نکالیس کے
حالانکہ مسلمانوں کے لیے اصلی سوال بنہیں ہے کہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ نکالیں۔ سوال بیہ ہے
کہ کوئی نیا طریقہ کا کھوج نکالیں۔

درازی شب و بیداری من این بهدنیست زبخت من خبر آرید تا کجا خفت ست؟

ہلا کت آ فریں خطرہ

اگر محض دولت مندافراد کے عطیوں اور قومی انجمنوں کے نظام سے قوم کا اقتصادی مسئلہ حل ہوسکتا تو آج بورپ اور امریکہ سے بڑھ کر کون ہے جوان دونوں ہاتوں کا انتظام کرسکتا ہے؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی قومی فٹڈ اور کوئی قومی نظام بھی نجلے طبقوں کی ر ارکان اسلام کا محد محد محد محد معلم اور اب اجتماعی مسئلہ کا ہلاکت آفریں خطرہ ان بیاری اور متوسط طبقہ کا افلاس روک ندسکا اور اب اجتماعی مسئلہ کا ہلاکت آفریں خطرہ ان بے سروں پر منڈ لار ہاہے۔

اقتصادي بدحالي كاوا حدعلاج

اصل یہ ہے کہ افراد کی وقتی فیا ضیاں کتنی ہی زیادہ ہوں قوم کی اجماعی زندگی کے قیام کے لیے بھی کفیل نہیں ہوسکتیں۔اس صورت حال کا علاج صرف وہی ہے جواسلام نے تیرہ سو برس پہلے تجویز کیا تھا' یعنی قانون سازی کے ذریعہ قوم کی پوری کمائی کا ایک خاص حصہ کمزورافراد کی خبر گیری کے لیے مخصوص کردینا جا ہے تا کہ:

> ( 1 ) تُوْ خَذُ مِنُ اَغُنِيَاءِ هِمْ فَتَرُدٌ فِي فُقَرَاءِ هِمْ قوم کے آسودہ حال لوگوں ہے وصول کر کے قریب ومسکین لوگوں میں بانٹ دیاجائے۔

(٢) كَى لا يَكُونَ دُولَةً مَ بَيْنَ الْا غُنِيَآءِ مِنْكُمُ (٤٥٩) تاكه دولت مندلوگون كي اجاره داري شهن جائه

## ز کو ۃ اوراس کی نوعیت

ز كوة اورانكم فيكس مين فرق

بہرحال یہ بات یاد ہے کہ زکو ق کی نوعیت عام خیرات کی تی نہیں ہے بلکہ میا ہے پورے معنوں میں ایک انگم نیکس ہے جواسلامی حکومت نے ہر کمانے والے فرد پر لگا دیا ہے۔ بشرطیکہ اس کی کمائی اس کی ذاتی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو۔ موجودہ زمانے کے انگم شیکسوں میں اوراس (زکو ق) میں صرف دوباتوں کا فرق ہے:

ایک بیک اپن نوعیت میں بیزیادہ و سیج بے کیسی صرف کاروبار کی گھٹی بڑھتی آمدنی ہی پرعائد نہیں ہوتا' بلکہ اندوختہ پر بھی واجب ہوجاتا ہے۔ اگر چیاس سال کوئی ٹنی آمدنی نہ ہوئی ہو۔ نیزاس طرح تمام ملکتینیں بھی اس میں واخل ہیں جو ہڑھنے کی استعداد رکھتی ہوں۔ مثلاً مولیثی۔ رہ ارکان اسلام محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود محدود مح

قرآن نے یہودیوں کی اس گراہی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے احکام شرع کی تھیل سے بیخ کے لیے شرق حیلے نکال لیے تھے۔افسوس کے مسلمانوں میں بھی اس گراہی نے سر اٹھایا جی کہ حیلے کا معاملہ بعض کتب فقہ کا ایک مستقل باب بن گیا۔ازانجملہ ایک حیلہ زکو ق کے باب میں بھی مشہور ہے۔ طریقہ اس کا یہ بتلایا جا تا ہے کہ جو خص زکو ق سے بچنا چا ہوہ کسی آ دمی سے بخش دیے اور بخشوا لینے کا فرضی معاملہ کر لے اور قبل اس کے کہ برس پورا ہوئی ابنا تمام مال اس کے کہ برس پورا ہوئی مال اس کے کہ برس پورا ہوئی آ دمی سے بخش دیے اور بخشوا لینے کا فرضی معاملہ کر لے اور قبل اس کے کہ برس پورا ہوئی ہو اس کے کہ برس پورا ہوئی گیا کہ دونوں پر سے باوجود مالدار ہونے کے ذکو ق ساقط ہوجائے گیا۔ شان شو ہرنے اپنا مال بختے ہہ کر ہیا۔ "اس نے کہا' قبول اب شو ہر پرزگو ق نہیں رہی کیونکہ قبل اس کے کہ سال تمام ہو وہ صاحب نصاب نہ رہا۔البتہ بیوی پر پڑگئ بشرطیکہ بارہ مہینے گزر جا کیں۔ لیکن وہ بارہ مہینے کر رہا کیں۔ لیکن وہ بارہ مہینے گزر جا کیں۔ لیکن وہ بارہ مہینے کر رہا کیں۔ گیان وہ بارہ مہینے گزر جا کیں۔ لیکن وہ بارہ مہینے کر رہا کی بیر کردیا۔اسطرح اس نیک بخت پر سے بھی زکو ق ساقط ہوجائے گی۔ مال اب شمیس ہر کردیا۔اسطرح اس نیک بخت پر سے بھی زکو ق ساقط ہوجائے گی۔ مال اب شمیس ہر کردیا۔اسطرح اس نیک بخت پر سے بھی زکو ق ساقط ہوجائے گی۔ میں اس بیہ کردیا۔اسطرح اس نیک بخت پر سے بھی زکو ق ساقط ہوجائے گی۔

فسق وفجو ركاانتهائي مرتبه

لیکن یاور کھنا چاہیے کہ احکام شرع کی تعمیل میں اس طرح کی حیلہ بازیاں نکالنافت و مندالت کا انتہائی مرتبہ ہے اور جو تخف اس طرح کی مکاریاں کر کے احکام اللی سے بچنا چاہتا ہے'اس کی معصیت ان لوگوں سے بدر جہازیادہ ہے جوسیدھی سادھی طرح ترکب اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ ایک شخص ہے جرم ہوگیا، محض جرم ہے' گریہ بات کہ ایک

## ز کو ۃ اورخیرات میں فرق

مختاج رشته داروں کی اعانت کامسئلہ

ایک اور غلط بنی اس باب میں میکھیل گئ ہے کہ لوگ بچھتے ہیں کہ اپنے مفلس رشتہ داروں کی خبر گیری کا یمی طریقہ ہے کہ ذکو ق کی رقوم سے ان کی مدد کی جائے۔

بلاشبہ ہر سلمان کے لیے ضروری ہے کہ غیروں سے پہلے اپیمتاج رشتہ داروں کی خبر لے اور قر آن نے صدقات و خبرات کے معاملہ میں جواصلا حات کی ہیں من جمله ان کے ایک بوی اصلاح میہ کے رشتہ داروں کی اعانت کو بھی خبرات قرار دے دیا ہے۔ بلکہ خبرات کا سب سے پہلا اور بہتر مصرف یہی رشتہ داروں کی امداد واعانت شار ہوا:

یَسُنَا اُو نَدَکَ مَا ذَا اِنْفَقُونَ الله مَا اَنْفَقُتُمْ مِنْ خَیْدٍ فَلِلُو الله اَیْنِ

"ا \_ پیخبراً تم \_ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خیرات کے لیے خرج کریں تو کیا خرچ کریں؟ تو ان ہے کہدود جو پچھ بھی تم اپنے مال میں سے نکالواور جب نکالوئواس کے متحق تمھارے ماں باپ ہیں اور عزیز وا قارب ہیں۔"

صلدر حي كاحق

وَ الْأَقُرَ بِينَ. (٢١٥:٢)

سکین زکوۃ جوخیرات کی ایک خاص قتم ہے'اس لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ لوگ خیرات کی دوسری قسموں سے ہاتھ روک لیس اورا پے مختاج رشتہ داروں کی مدد کا بوجھ بھی اس پرڈال دیں۔زکوۃ وہی دے گاجوصاحب استطاعت ہواوراگرا کی شخص خوشحال ہے اوراس

> وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْآرُحَامَ. (١:٣) پی دیکھواللہ سے ڈرو جس کے نام پر باہمدگر (مہر والفت کا) سوال کرتے ہو۔ نیز قرابت داری کے معاملہ میں بے پر داہ نہ ہوجاؤ۔

بلاشباس کی بی خبر گیری اس کے لیے خیرات کا بہترین عمل ہوگ کیکن خبر گیری ہر حال میں اس کا اسلامی فرض ہے۔ بیطریقہ کسی حال میں بھی شرعی نہیں ہوسکتا کہ باوجود خوش حال ہوں بھی شرعی نہیں ہوسکتا کہ باوجود خوش حال ہونے حالب و شنہ داروں کوفقر و فاقہ میں چھوڑ دیا جائے اور پھراگر پچھودیا بھی جائے ۔ تواسے ذکو قکی مدیمی شار کر لیا جائے۔

مسلمانوں کی پوری زندگی غیراسلامی ہوگئی

حقیقت بہ ہے کہ سلمانوں نے کوئی خاص اسلام عمل ہی ترک نہیں کر دیا ہے بلکہ ان کی پوری زندگی غیر اسلامی ہوگئ ہے۔ان کی فکری حالت غیر اسلامی ہے ان کی عملی رفتار غیر اسلامی ہے ان کا دینی زاویۃ نگاہ غیر اسلامی ہوگیا ہے۔ وہ اگر اسلامی احکام برعمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو غیر اسلامی طریقہ سے اور بیدین تنزل کی انتہا ہے۔

> فَمَالِ هُوُّ لَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُوْن حَدِيثًا. (٢٨:٣) ''انلوگوں كوكيا ہوگيا ہے كہ بحد ہو جمہ كے تزيب بحی نہيں سِئلتے؟''

> > انفاق في سبيل الله اورز كوة

اسلامی زندگی کائتِ نُباب

ایک عام اورسب ہے مہلک غلط نبی یہ پھیل گئی ہے کہ لوگ سجھتے ہیں زکو ہو ۔۔ دیے کے بعد انفاق وخیرات کے اور تمام اسلامی فرائض ختم ہوجاتے ہیں۔ جہاں ایک شخص نے

# رہ ارکان اسلام میں اٹھنیوں اور روپیوں کی پڑیاں باندھ کرتقتیم کے لیے رکھ دیں سال بھر کے لیے اسلام کی اسانی واسلامی تقاضوں سے چھٹی تاگئ!

حالاتکہ ایسا مجھنا کی قلم اسلام کو بھلادینا ہے۔اسلام نے مسلمانوں کو جس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے وہ محض اپنی اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بی کی زندگی نہیں ہے ، بلکہ منزلی، خاندانی، معاشرتی ، جماعتی اور انسانی فرائض کی ادائیگی کی ایک پوری آزمائش ہے اور جب تک ایک انسان اس آزمائش میں پورانہیں اتر تا 'اسلامی زندگی کی لذت اس برحرام ہے۔

اس پراس کے نفس کاحق ہے اس کے والدین کاحق ہے دشتہ داروں کاحق ہے بیوی بچوں کاحق ہے، ہمسامہ کاحق ہے اور پھرتمام نوع انسانی کاحق ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اپنی استطاعت اور مقد ور کے مطابق میرتمام فرائض اداکرے اور اٹھیں فرائض کی ادائیگی پراس ک زندگی کی ساری دنیوی اور اخروی سعادتیں موقوف ہیں:

> وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَ بِالْوَالِلَيْنِ اِحْسَانًا وَ بِ ذِى الْقُرُبْى وَالْيَسَامَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْجَارِذِى الْقُرُبَى وَالْبَحَارِ الْبُحُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيُلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ (٣٦:٣٠)

"اور (دیکھو!) اللہ کی بندگی کرواور کسی چیز کواس کے ساتھ شریک ندھمراؤ اور چاہیے کہ مال باپ کے ساتھ فرابت داروں کے ساتھ نیمیوں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ خواہ قرابت والے پڑوی ہوں، خواہ اجنبی ہوں، نیز پاس کے جیشے اٹھنے والوں کے ساتھ اوران لوگوں کے ساتھ جو مسافر ہوں یا (لویڈی غلام ہونے کی وجہ سے) تمعارے قبن میں ہوں، ان کے ساتھ احسان وسلوک کے ساتھ پیش آؤ۔"

بیتمام فرائض اس وقت تک اوائبیں کیے جاسکتے ،جب تک کدانفاق وخمرات کے لیے

منافق کی پیچان

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اعمال میں سے کی عمل پراتناز ورنہیں دیا جس قدر نماز اور انفاق پر اور منافقوں کی سب سے بوی پیچان اس سورہ میں یہ بتلائی کدان کی مشیاں بند رہتی ہیں انفاق کے لیے کھلتی نہیں۔

وَيَقُبِضُونَ آيُدِيَهُمُ (٢٤:٩)

"(راوح میں فرچ کرنے ہے) اپنی مختیاں بندر کھتے ہیں'' اورا گر بچھ دیتے بھی ہیں تو مجبور ہوکر:

وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ. (٥٣:٩)

'' وو ( راہ چن میں ) مال خرج نہیں کرتے' گراس حال میں کہ خرج کرنے کی ناگواری ان کے دلول میں بسی ہوئی ہے۔''

مومن کی پہچان

اورمومنوں کی نسبت فرمایاہے:

يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارَ صِرًّا وَّعَلَانِيَةٌ (٢٤٣:٢)

'' وه رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں' پوشیده طور پر اور کھلے طور پر

اپنامال خرچ کرتے ہیں۔''

موکن وه بین جن کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہتا ہے ٔ رات دن پوشیدہ وظاہر ہر حال میں سرگرم انفاق رہتے ہیں۔

شيطاني خيال

نیز فرمایا: بیشیطانی خیال ہے کہ خرچ کرنے سے ہم مختاج ہوجا کیں گے اور اس راہ میں بخل ' دفخش'' ہے بعنی سخت قسم کی برائی۔ جبکہ اللہ انفاق کا تھم دے کر شمصیں مغفرت اور

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَامُرُكُمُ بِالْفَحْشَآءُ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ الْفَحْشَآءُ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ المَّغُفِوَةُ مِّنَهُ وَفَضُلاً. (٢١٨:٢)

''شیطان شہیں مفلسی ہے ڈراتا ہے اور برائیوں کی ترغیب دیتا ہے لیکن اللہ تعالی حمیں الی راہ کی طرف دعوت دیتا ہے جس میں اس کی مغفرت اور فضل و کرم کا دعدہ ہے (پس شیطانی وسوسوں پرکار بندنہ ہو خدا کی بتلائی ہوئی راہ افتتیار کرد)''

## تعليم قرآن سے اعراض

پس بیسجمنا کہ جہاں سال میں ایک مرتبہ ذکو ہ کا نیکس دے دیا انفاق فی سبیل اللہ کے تمام مطالبات پورے ہو گئے صرح قرآن کی تعلیم سے اعراض کرنا ہے۔ زکو ہ تو ایک خاص مقصد کے لیے لگایا گیا ہے جوسال میں ایک مرتبہ دینا پڑتا ہے ناص شم کا نیکس ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے لگایا گیا ہے جوسال میں ایک مرتبہ دینا پڑتا ہے کین ہماری زندگی کا ہر چوہیں گھنشہ ہم سے انفاق کا مطالبہ کرتا ہے اور اگر ہم اسلامی زندگی کا تو شد لے کر دنیا ہے جانا جا ہے جیں تو ہمارا فرض ہے کہ حسب استطاعت اس کے تمام مطالبات پورے کریں۔

## قرآناورسوشلزم

## مفاسدسر مابيداري تفتيم دولت

د نیامیں دولت اور دسائل دولت کا احتکاراس حد تک پینی گیا تھا اور ضروری تھا کہ اس کا رَدِ نعل پیدا ہو۔ چنا نچہ اٹھار ہویں صدی میں موجودہ سوشلزم کی بنیادیں پڑیں اور اب اس نے کمیونیزم کی انتہائی صورت اختیار کرلی ہے۔ پندرہ برس سے روس میں اس کا اولین تجربہ بھی ہورہا ہے۔ قدرتی طور پریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم سرمایہ داری کے مفاسد مٹانا چاہتی ہے اور دولت کی تقسیم کی حامی ہے تو کیا ایسائیس سمجھا جاسکتا ہے کہ اس کا رخ بھی ای طرف ہے جس طرف سوشلزم جارہا ہے؟ بلاشبداییا سمجھا جاسکتا ہے کیکن ایک خاص درجہ تک مگراس کی حقیقت سمجھ لینی جا ہے۔

## تشليم حق انفرادي ملكيت

اس کی دوصور تیں ہیں اور ضروری ہے کہ دونوں کا فرق المحوظ ارکھا جائے: ایک صورت ہیں ہیں اور ضروری ہے کہ دونوں کا فرق المحوظ اور جرکھانے والے فرد کو قانون سازی کے ذریعہ مجبور کیا جائے کہ اپنی آ مدنی کا ایک حصہ کرور افراد کے لیے نکالے نیز اسٹیٹ کو اس بات کا ذمتہ دار تھر ایا جائے کہ کوئی فرد ضرور بیات زندگی ہے محروم نہ رہ۔ کین ساتھ ہی ہے اصل بھی تسلیم کی جائے کہ معیشت کے لحاظ سے تمام افراد وطبقات کی صالت یکسان تہیں ہو سکتی ۔ اور بیعدم یکسانیت اکثر حالتوں میں قد رتی ہے۔ کیونکہ سب کی جسمانی و دما فی استعداد یکسان تہیں اور جب استعداد یکسان تبیں تو ناگز ہر نے کہ جدوجہدِ معیشت کے تمرات بھی یکسان نہ ہوں۔ بالفاظ دیگر انفرادی ملکیت کاحق تسلیم کرلیا جائے کہ جو جس قدر حاصل کرسکتا ہے وہ آسی کا ہے۔

## انفرادی قبضه باقی ندر ہے

دوسری صورت یہ ہے کہ صرف دولت کا احتکار ہی ندروکا جائے بلکہ دولت کی انفراد کی ملکیت بھی ختم کر دی جائے اور ایبانظام قائم کیا جائے جس میں اجباری قوانین کے ذریعہ اقتصادی اور معیشتی مساوات کی حالت پیدا کر دی جائے۔ مثلاً وسائل دولت تمام ترقو می ملکیت ہوجا کیں۔ انفرادی قبضہ باقی ندرہے اور جسمانی و د ماغی استعداد کے اختلاف سے معیشت کا مختلف ہونا بنائے حق تسلیم نہ کیا جائے۔

#### قرآن كاطريق كار

قر آن نے جوصورت اختیار کی ہے وہ پہلی ہے اور سوشلزم جس بات کے لیے ساگ ہے، وہ دوسری ہے۔ دونوں کا مقصدیہ ہے کہ انسانی اکثریت کی شقاوت دور کی جائے۔

اسلام اورسوشلزم كانظريه

اسلام اورسوشلزم کا پیاختلاف اگر چیمش درجه ( ڈگری Digree ) کا اختلاف معلوم ہوتا ہے کیکن اس کی تبدیس مبداء کا اختلاف بھی موجود ہے۔سوشلزم کا نظریہ پی ہماری معیشت کا اختلاف کوئی قدرتی اختلاف نہیں ہے کیدارج معیشت کا اختلاف کوئی قدرتی اختلاف قدرتی ہے اور ضروری تھا کہ ظہور میں کے اشارات جا بجا پائے جاتے ہیں کہ بیا اختلاف قدرتی ہے اور ضروری تھا کہ ظہور میں آئے۔وہ کہتا ہے اگر یہاں سب کی حالت یکسال ہوجاتی 'تو تراحم و تنافس کی حالت پیدانہ ہوتی اورا تر تی بیانہ ہوتی تو انسان کی قدرتی قو توں کے ابھرنے اور ترتی پانے کے لیے کوئی شے محرک بھی نہ ہوتی اوراجما کی زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں ظہور میں ندآ تیں 'جن سے بیمام کارخانہ چل رہا ہے:

وَهُ وَ الَّـذِى جَـعَلَكُمُ خَلَيْفَ الْآرُضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمُ فَوُقَ بَـعُـضٍ دَرَجْـتٍ لِّيَبُـلُـوَكُـمُ فِـى مَااتَكُمُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُور ۚ رَّحِيُم ۚ . (١٦٥:١)

''اوروہی ہے جس نے تہمیں زمین میں ایک دوسرے کا جائشین بنایا'اور بعض کو بعض پر مرتبے دیئے' تا کہ جو پچھ تہمیں دیا ہے' ای میں تہمیں آ زمائے۔ بلا شبرتمہارا پروردگار (بدعملیوں کی) فور اسزادینے والا ہے۔ اور بلاشیروہ بڑائی بخش دینے والاً رحمت والا ہے۔

انسانی زندگی کے نشیب و فراز اس آیت میں تین باتوں کی طرف اشار ہ کیا ہے: اولا خدانے انسانی زندگی کا کارخانہ رہ ارکان اسلام میں میں میں میں میں ہے۔ ایک میں میں ایک طرح کی جائشینی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
ایعن ایک فرداورایک گروہ جاتا ہے دوسرا فرداور گروہ اس کی جگہ لیتا اوراس کے شرات و نتائج سعی کا وارث ہوتا ہے۔ ٹانیا درج کے لحاظ ہے سب یکسال نہ ہوئے۔ بعض او پر ہوئے بعض ان سے نیچے۔ ٹالٹا مدارج معیشت کی یہ بلندی ولیستی اس لیے ہوئی تا کہ انسان کے معلی و نقر ن کے لیے آز مائش کی حالت پیدا ہوجائے اور ہرفر داور ہرگردہ کو موقع دیا جائے کہ اپنی سعی و کاوش ہے جو درجہ حاصل کر سکتا ہے حاصل کر لے۔ آخر میں فرمایا ''خدا کا تا نون جز است رفتا رئیس یعن سعی وطلب کی اس امتحان گاہ ہے جو ایک کا معاملہ وابست ہے۔ جیسے جن کے اعمال ہوں گے و یہے ہی نتائج اس کے حصہ میں آجا کیں گے۔ اس طرح جا بجا قرآن میں یاؤگے۔

وَاللَّهُ فَصَّلَ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعُضٍ فِى الرِّزْقِ. (٢١:١٦)

'فدانِح مِن سے بعض كا بعض يررزق مِن برترى وى ہے۔'
نَحُنُ قَسَمْنَ بَيْنَهُمُ مَعِيْشَتَهُمُ فِى الْحَياوُةِ اللَّهُ نَيا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَى الْحَياوُةِ اللَّهُ نَيا وَرَفَعُنَا بَعْضَهُمُ فَى الْحَياوُةِ اللَّهُ نَيا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَوْقَ بَعُضِ هَرَجَاتٍ. (٣٢:٣٣)

ونيوى زندگى كى معيشت بم نے لوگوں ميں تقليم كردى اوراس كاكار خاند ونيوى زندگى كى ورج ميں ہيں۔ كوئى كى ورج ميں ہے اور كوئى كى ورج ميں ہے اور كوئى كى ورج ميں ہے اور

قرآنى تعليم كانجوز

بہرحال قرآن نے اجھا می مسلد کا جو طرح ویز کیا ہے، وہ بیہ کدمداری معیشت کی مساوات قائم کرنی نہیں چاہتا، کیک حیشت کی مساوات قائم کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے بیا بات ضروری نہیں کہ سب کوالیک ہی طرح پر سامان معیشت ملے لیکن بیضروری ہے کہ ملے سب کواور سعی وترقی کی راہ بکسال طور پر سب کے سانے کھل جائے۔ اس نے ہرطرح کے نسل خاندانی جغرافیائی اور طبقاتی انتمیاز منا دیئے۔ اس نے زندگی کے ہرمیدان میں انسانی

مساوات کااعلان کردیا۔ اس نے وہ تمام رکاوٹیس دور کردیں جوسوسائی کے او نچ طبقوں نے کن ورافراد کی خوشحالی وترتی کی راہ میں پیدا کر دی تھیں۔ اس نے قانون سازی کے ذریعہ دولت کے آکتناز کی جگہ دولت کی تقییم پرزور دیا۔ اس نے اس بات سے قطعاً انکار کردیا کہ دولت مندی بجائے خود کوئی حق ہے۔ اس نے بے اعتدالا نہ سر مایدداری کی تمام راہیں روک دی اس نے جوئے کوئی حال میں جائز ندر کھا۔ پھران تمام دی اس نے جوئے کوئی حال میں جائز ندر کھا۔ پھران تمام باتوں سے بڑھ کریے کہ انسانی زندگی کے اعمال حق میں انفاق فی سمبیل اللہ کوسب سے زیادہ نمایاں جگہ دی اور جر کمانے والے فرد کوسالا نہیکس کے ذریعہ مجبور کر دیا کہ اپنی آ مدنی کا ایک حصد دومروں کے لیے بھی نکالے۔ پس بیا گی نظام کا بتایا ہے۔

سوشلزم كانقاضا

لیکن سوشلزم صرف اسنے ہی پر قانع نہیں رہنا جا ہتا۔ وہ آ گے بھی بروھنا چاہتا ہے وہ انفرادی ملکت کی جگہ قومی ملکت کا نظام قائم کر دیتا ہے اور مدارج معیشت کا اونچ نیج معدوم کر دیتا ہے۔ وہ میداصل شغیم نہیں کرتا کہ احوالِ معیشت کا اختلاف قدرتی ہے اور اجتماعی زندگی کی سرگری وترتی کے لیے محورو محرک وہی ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت تک حالت الی ہی رہی ہے کیکن اگر سوسائی کا نظام مساوات معیشت پرقائم کیا گیا تو دوسری طرح کی وہتی اور معنوی محرکات پیدا ہوجا ئیں گی اور کا رخانتہ معیشت کی سرگری ای طرح جاری رہے گی جس طرح اس وقت تک جاری رہی ہے۔

مشامدات مافات كاتجربه

دنیا کااس وقت تک کا تجربهاس کے خلاف ہے اور روس کا نیا تجربہ بھی اس وقت تک اپنے نظریوں کوعملتید کا جامہ نہیں پہنا سکا ہے۔ تاہم اس میں شک نہیں کے سوشلزم کواس مطالبہ کاحق ہے کہ مزید تجربہ کاموقع دیا جائے۔

ولتعلمن نباة بعدحين

#### خاتمه

## فی زمانهادا نینگی ز کو ة

ہراسلامی تھم میں انفاق کا عضر غالب نظر آتا ہے۔ انفاق کے معنی یہ ہیں کہ اسلام تمہاری جیبوں سے پچھ چاہتا ہے۔ جج 'ز کو ۃ اور دوسرے احکام میں بھی یہی بات پاؤگے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔

عید کے موقع پرتم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے فطرہ دے دیا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے فطرہ دے دیا ہوگا اور بہت سے لوگ فطرہ دیں گئے کیکن میں کہوں گا کہتم میں فطرہ صدقہ اور زکو قاتقیم کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس موقع پر ہندوستان کے ہر گوشے سے بھیک مانگنے والے اور گداگر اپنی اپنی جھولیاں لیے کلکتہ باتچ جاتے ہیں اور سال بحرکی روٹیاں جمع کرکے والے اور کوچل دیتے ہیں۔

## اسلام اورانگریزی حکومت کانیکس

تم جانتے ہو کہ زکو قرکیا ہے؟ ایک اُٹھ فیکس ہے جواسلام نے ہراس آ دمی پر عائد کیا ہے جس نے سال کے بارہ مہینوں میں کھائی کرایک خاصی رقم جمع کر لی ہو۔اسلام کی زکو ق این فیکس یہ ہے کہ جس آ دمی نے سال بھر میں چالیس روپے جمع کر لیے ہوں وہ ایک روپیٹیکس داخل کرے۔

....قرآن حکیم میں زکوۃ کا صاف اور صریح تھم موجود ہے اللہ تعالیٰ نے زکوۃ ہر صاحب نصاب پرفرض کی ہے۔قرآن حکیم میں نماز اور زکوۃ کا ایک ساتھ بار بار ذکر آیا \$ 353 handada an an [11/10/6]

ہے۔لیکن ہندوستان کے مسلمان اس اہم فرض کی ادائیگی کی طرف متوجبنیں ہم میں سے بعض لوگ زکو ہ نہیں دیتے ہیں لیکن زکو ہ دینے والے بھی نددینے والوں کے برابر ہیں اسکونکداسلامی احکام کے مطابق زکو ہ نہیں دیتے۔

تعيين زكوة مينآ سانيان

تم کو معلوم ہے کہ آئم نیکس وصول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کلکٹر مقرر ہوتے ہیں جود فاتر اور کھا توں کی جانچ پڑتال کر کے نیکس کی رقمیں متعین کرتے ہیں۔ نیکن اسلامی نیکس (زکو ق) لکالنے میں اس قتم کی کوئی صورت پیش نہیں آتی۔ اسلام نے اپنئیس کی ادائیگی میں تہمیں کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں۔ تم خود اپنے کاروبار اور اپنی زندگی کا جائز ولو اپنی آمدنی کا تعین کرو اور اپنے ہی ہاتھوں سے زکو ق نکالو۔ کیا اس سے بھی زیادہ آسانیاں ممکن ہیں؟

ز کو ة دینانید بینابرابر

.....یقین مانوتم میں سے جولوگ زکو ۃ نکالتے ہیں وہ اسلامی احکام کے مطابق نہیں نکالتے اور وہ ان لوگوں کے برابر ہیں جوز کو ۃ نہیں نکالتے ۔تمہاری زکو ۃ کی رقمیں برباد جاتی ہیں۔ اسلام نے زکو ۃ کی رقموں کو اجتماعی طور سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور تم انفرادی ہاتھوں ہے خرچ کررہے ہو۔

ا اسلام کا تھم، صحابہ "کاعمل اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ زکو ق کی رقیب اجتماعی طور سے خرچ ہونی چاہمییں۔انفرادی طور سے خرچ کرنے کی بدعت خلفائے راشدین کے بعدہے پڑی۔

صحابة كے طرزِ عمل كاايك واقعہ

تم کومعلوم ہے کہ خلفائے بنوامیہ کے ابتدائی دور میں صحابہ کرائے میں بیسوال پیش ہوا کہ موجودہ خلیفہ بہت ہی فاسق و فاجر ہے زکو ق کی قمیس کیونکر بیت المال میں بھیجی جا ئیں؟ تمام

## مخالفين كاعذر

بعض لوگ بی عذر لا سکتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے'اس لیے زکو ق کی اجتماعی تقدیم کا انتظام نہیں ہوسکتا۔ میں کہتا ہوں کہ بی عذر بالکل لنگ اور بے بنیاد ہے۔ تہاراوہ کون ساکام ہے جور کا رہتا ہے؟ اس حالت میں بھی تم اگر اجتماعی تقدیم کا انتظام کر سکتے ہوتو بی عذر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہم فضول کنواور غیر اسلامی کا موں کے لیے انتظام کر سکتے ہوتو بی عذر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہم فضول کنواور غیر اسلامی کا موں کے لیے آئے دن انجمنیں بنا تے رہتے ہوئی کیا ایک اسلامی کام کے لیے ایسی انجمنیں بنا سکتے جو تہاری زکوتوں کو اسلامی طریقہ برخرج کرسکیں۔

## اجتماعي زندگي كانقشه بدل كيا

دراصل بات بیہ کہ یہاں اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ اسلام اجمّا می زندگی کا ایک کھمل نقشہ پیش کرتا ہے۔ جس طرح تم مکان بناتے ہواس میں مختلف خانے ہوتے ہیں۔ کوئی خانہ سوتا ہے، کوئی سامان رکھنے کا خانہ ہوتا ہے۔ ایک خانہ سوتا ہے، کوئی سامان رکھنے کا خانہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے تمام کا مول کے لیے اگر ایک ہی خانہ تعین کرے اور دوسری ضرورتوں کے لیے اگر ایک ہی خانہ تعین کرے اور دوسری ضرورتوں کے لیے اس کا کوئی خانہ نہ ہوئتو بتاؤ' وہ گھر کا صحیح لطف اٹھا سکتا ہے؟ ہرگر نہیں اس طرح جب تک تم اسلام کے تمام خانوں کوسا منے نیس رکھو گئاس کے فیوض و برکات سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ اسلام کے تمام خانوں کوسا منے نیس رکھو گئاس کے فیوض و برکات سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔

جامع والمل اصول اسلام

دراصل مسلمانوں نے اسلام احکام کوچھوڑ دیا ہے البتہ ان میں نمائش اور بے روح کی مرگرمیاں باتی رہ گئی ہیں۔ ایک زکو ہی کے حکم کودیکھو! اگر مسلمان اس پر عامل ہوتے تو آج ان کی میرات نہ ہوتی ۔ زکو ہ اسلام کا اتنا جامع اورا کمل اصول ہے کہ دنیا کا کوئی قانون اس کا مقابلے نہیں کر سکا۔ اسلام نے زکو ہ کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس سے خربا مساکین اور تھتا جوں کی المداوہ وتی رہے۔ سکا۔ اسلام نے زکو ہ کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس سے خربا مساکین اور تھتا جوں کی المداوہ وتی رہے۔

مسلم وكافركي ببجإن

اسلام نہیں جا ہتا کہ ساری دولت چندلوگوں کے ہاتھوں میں جمع رہے۔ اسلام نے مسلمانوں کی یہ پہچان بتائی ہے کدان کی مضیاں کھلی رہتی ہیں یعنی وہ خدا کی راہ میں خرج کرنے والے ہوتے ہیں۔ جبکہ کا فروں کی پہچان سے بتائی ہے کدان کی مضیاں بند ہوتی ہیں۔ یعنی نیک کاموں پروہ خرج نہیں کر سکتے۔ اسلام نہیں جا بتا کہ دولت کسی کی اجارہ داری میں آ جائے یا کوئی شخص اپنے پاس ڈ ھیر لگالے۔ اسلام ڈھیر کا شخت مخالف ہے۔ اسلام چا ہتا ہے کہ دولت تعلیم ہوتی رہے۔ اس کا میاصول زکو ہ اور وراخت میں بالکل مساوی بنیاد پر قائم ہے۔

## اجماعی طور پرخرچ کرنے کے فوائد

تم جانے ہوکہ اجماعی طور پرخرچ کرنے میں اسلامی احکام کی بجا آ وری کے علاوہ کیا فوائد ہیں؟ کاش! میں اس کے فوائد ہیں؟ کاش! میں اس کے فوائد ہجھانے کے لیے اپنادل چیر کر تمہارے سامنے رکھ دون اورتم اس کی رگوں کو پڑھ سکو۔ میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان اسلام کے اصولوں کی پابندی نہ کریں اور صرف ذکو ہی کے اصول پر پابندر ہیں جب بھی ان کی حالت بہت جلد بدل سکتی ہے۔ اگر تم نے ذکو ہی رقوں کو اجماعی طور سے خرج کرنے کا خلا میں بہت جلد بدل سکتی ہے۔ اگر تم نے ذکو ہی رقوں کو اجماعی طور سے خرج کرنے کا خیلہ کرلیا تو یقین جانو کہ چوہیں گھنٹہ کے اندر تمہاری حالت کیا سے کیا ہو سکتی ہے۔

خلاف ورزى اسلام

میں پنہیں کہتا کہتم جن فقیروں' جن ملاؤں' جن پیروں اور جن لوگوں کو دیتے ہو' نہ

رو میں صرف بیک ہوں کہ ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں کی ہوں ہوں ہوں گائی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے دو میں مرف بیان ہوں کہ اجتماعی ہاتھوں سے دو ان ہی اوگوں کو دو جنھیں تم دیتے ہوئی کی خدار انفرادی ہاتھوں سے ندو داجتماعی ہاتھوں سے دو سکتے ہوتو شمصیں کیوں ضد ہوگئی ہے کہ انفرادی ہاتھوں سے دے کر اسلامی احکام کے خلاف کام کرتے ہو؟

مولا نا كامشوره

میں کم ہے کم کلکنہ کے مسلمانوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ کوئی الیں جماعت بنا کیں جوان کی زکوتوں کا صحیح مصرف کر سکے۔ اوراس میں ہر طبقہ اور ہر جماعت کے نمائندے شریک ہوں یا ہر طبقہ میں اس کی جماعت بنائی جائے جواس طبقہ کی زکو قاکی قبیں اسلام کی بنائی ہوئی صدود کے اندر خرج کر سکے۔ اگرتم چاہتے ہو کہ تمھاری رقمیں ان لوگوں پر خرج کی جا کیں جنہیں تم دینا حاہتے ہوئو ہی جعیت کوان اشخاص کے ناموں کی اطلاع کردو۔

سبق آموزی کی توقع

بہرحال کلکتہ کے مسلمانوں کومیرا مشورہ ہے کہ زکوۃ کی رقبیں اجہّا می طور سے خرج کرنے کے لیے کوئی ایک نمائندہ جماعت یا متعدد نمائندہ جماعت بن متعدد نمائندہ جماعتیں بنا کمیں اور کلکتہ میں اس کی کہیا مثال قائم کریں۔ انشاء اللہ العزیز یہاں کی دیکھا دیکھی اور شہروں میں بھی اس می می جماعتیں بن جا کمیں گی۔

نمازوز کو قایعن قلبی اور مالی عبادت کی سرگرمی ایک ایسی حالت ہے جس سے جماعت کی معنوی استعداد نشو ونمایاتی ہے اور تو ی ہوتی ہے۔ جس جماعت میں بیسر گرمی موجود ہووہ نہ تو دین سے برگشتہ ہو کئی ہے۔ نہ تو دین سے برگشتہ ہو کئی ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ

## حواشى

| سب سے پہلی مرتبہ امنی ۱۹۶۳ء کو یتحریرشائع ہوئی۔                                  | Ţ |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| آ ج كل عربي من يورب كى ليبر يارفى كے لية وحزب العمال "كالفظار الح يے اور مردوروں | ŗ |
| کے لیے معال 'بی کالفظار یادہ تر لکھا جاتا ہے۔                                    |   |
| دولت کی مرکزیت یعنی دولت کاکسی ایک بی جماعت اورسوسائی کے طبقے میں جمع بوجانا     | ۲ |
| اورو گیرحصص وطبقات کا بالکل محروم رہنا' بیحالت تمد ن اورسوسائن کے لیے مخت ضرر    |   |
| رساں ہےرومتدالکبری کے انظر اض و تباہی کے اسباب اولی میں سے ایک سب یہ             |   |
| مجھی تھا۔اسلام کا قانون توریث اورتقسیم درشای مسلحب حکیمانہ پڑفی ہے۔              |   |
| نقبهامغسرین کا گروہ ای طرف گیا ہے اور بعضول نے تو اے اس درجہ عام کر دیا کہ مجد،  | ح |
| کنوال، بل اور تمام اس طرح کی تقمیرات جزئیه یمی اس میں داخل کردیں۔                |   |
| وقيل ان اللفظ عام فلا يجوز قصره على نوع خاص و يدخل فيه                           |   |
| جميع وجوه الخير من تكفين الموتى و بناء الجسور والحصون                            |   |
| و عهدارة المساجد وغير ذالك (نيل الاوطار) كباكيا كم لفظ عام                       |   |
| ہے اور اسے کسی خاص نوع میں محدود کرنا جا کزنہیں ۔اس میں مرٌ دول کی تنفین         |   |
| ہے لے کرمجدوں فصیلوں اور قلعوں کے بتانے تک نیکی کی تمام چیزیں داخل               |   |
| ين                                                                               |   |
| فقهائ حفيه من صاحب فآوي ظهريد كلصة بين السمسواد طلبة المعلم. اور                 |   |
| صاحب بدائع کے نزدیک وہ تمام کام جو نیکی و خیرات کے لیے ہول اس میں                |   |

قرآن نے زکوۃ وصدقات کے باب میں جو پھیکہاہے اس کے معارف و دقائق ہے شار ہیں اور بدشتی سے مفسرین دوسرے کوشوں میں نکل گئے۔ یہاں تفسیل ممکن نہیں اتی با تیں بھی بلاقصد قلم سے نکل گئیں اور پھر طبیعت نے کوارانہیں کیا کہ قلم زدکر دی جا کیں ۔ تفصیل کے لیے 'البیان' کا انظار کرنا چاہیے۔سورۂ توبیک آیت و السذیسن

یسکنزون الذهب و الفصه کی تغییرتمام مندادل تفاسیریس پڑھو''و لا ینفقو نها'' کی توجیه میں کس قدرمشکلیس بیدا کر دی گئی ہیں اور پھر کیسے دور درازحل تکالے ہیں؟ حالانکہا گراکتناز کے زور پرخور کیا ہوتا اوراس بارے میں قر آن وسنت کی روح پیش نظر ہوتی تو معاملہ بالکل داضح تھا۔ بہرحال ہیجل اطناب نہیں۔

قرآن نے ذکو قد وصد قات کے باب میں جو پھی کہا ہے اس کے مصارف ووقائع ہے شار بیں اور برسمی ہے مصارف ووقائع ہے شار
ہیں اور برسمی ہے مفسرین دوسرے گوشوں میں نکل گے۔ یہاں تفصیل ممکن نہیں اتی ہا تیں
ہی بلاقصد قلم سے نکل کئیں اور پھر طبیعت نے گوار انہیں کیا کہ قلم زوگر دی جا ہمی تفصیل کے
لیے ''البیان' کا انظار کرتا چاہیے۔ سورہ تو ہی آیت و السندیسن یہ کسنے و ن السندہ ب
و الفضہ کی تغییرتمام مشداق تی تقامیر میں پڑھو''و لا ینفقونها'' کی تو جید میں کس قدر شکلیں
پیدا کردی گئی جیں اور پھر کیسے دوردراز حل نکالے جیں؟ حالا تکہ آگر اکتراز کے زور پڑٹور کیا ہوتا
اور اس بارے میں قرآن وسنت کی روح چیش نظر ہوتی' تو معالمہ بالکل واضح تھا بہر حال سے
محل اطنا سنہیں۔

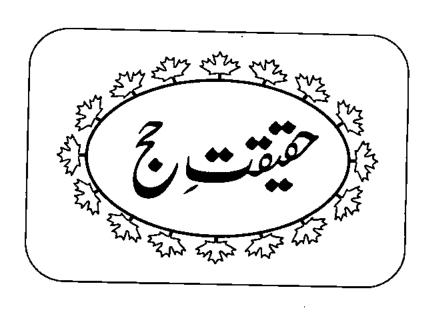

سمندروں کوعبور کر کے، پہاڑوں کو طے کر کے، کی کی مہینوں کی مسافت چل کر ، ونیا
کی مختلف نسلوں ، مختلف و نسگف و المحال کے بولنے وہ لئے وہ لئے وہ المحال کی ایمی عداوتوں
باشند سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ سلانی یا ٹیوٹا نیک نسل کی باہمی عداوتوں
سے دنیا کے لیے لعنت بنیں ، اس لیے نہیں کہ ایک انسانی نسل دوسری نسل کو بھیڑیوں کی
طرح چھاڑو رہ اور از دہوں کی طرح وہ ہے ، اس لیے نہیں کہ نیمی تمیں من کے گولے پھیئیں
غروراور شیطانی سیادت کی نمائش گاہ ہنا کیں ، اس لیے نہیں کہ تیمی تمیں من کے گولے پھیئیں
اور سمندر کے اندرا لیے جہنی آلات رکھیں جومنوں اور لمحوں میں ہزاروں انسانوں کو ٹابود کر
ویں بلکہ تمام انسانی غرضوں اور مادی خواہمتوں سے ضالی ہوکر اور ہر طرح کے نشسانی دلولوں
اور جمیئی شرارتوں کی زندگی سے ماوراء الورٹی جا کر ، صرف اس خدائے قدوس کو پیار کرنے
اور جمیئی شرارتوں کی زندگی سے ماوراء الورٹی جا کر ، صرف اس خدائے قدوس کو وہاوں کو منااور تجول کیا،
پیار نے اور بلانے کے لیے جس نے اپنے ایک قدوس دوست کی دعاوں کو سنااور تجول کیا،
جبکہ نیکی کا گھرانا آباد کرنے کے لیے اور امن وسلامتی اور حق وعدالت کی بہتی بسانے کے لیے اس نے اپنے کا گھرانا آباد کرنے کے لیے اور امن وسلامتی اور حق وعدالت کی بستی بسانے کے لیے اس نے اپنے اور اس کی میں اس نے اپنے وہ کی کھرانا آباد کرنے کے لیے اور امن وسلامتی اور حق وعدالت کی بستی بسانے کے لیے اس نے اپنے خدا کو اور اس کی دی اس کی دور اس کی کی اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور اس کی دی اس کی دی اس کی دور اس کی دور اس کی دی دور اس کی دور

رَبَّنَ آ إِنِّى اَسُكَنُتُ مِنْ ذُرِّيَتِى بِوَادٍ غَيُرِ ذِى زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِينُمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْنِلُةً مِّنَ النَّسَاسِ تَهُوى اللَّهِمُ وَارُزُقُهُمُ مِّنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ. (١٣٠: ٣٧)

''اے بروردگار، علی نے تیرے محتر م محرے ہاس ایک ایس بیابان علی جو بالکل بے برگ دگیاہ ہے، پی ٹسل لا کر بسائی ہے تاکہ بیادگ تیری عبادت کو قائم کریں۔ پس تو ایسا کر کدا نسانوں کے دلوں کوان کی طرف پھیردے اوران کے رزق کا بہتر سامان کردے تاکدوہ تیراشکوکریں۔''

|               | فهرست (حقیقت قج)                             |            |              |                               |        |  |  |
|---------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|--------|--|--|
| ۳۷            | اطاعت شعاروں کی سرقرازی اور                  | 1 11       | منح          | عثوان                         | نبرشار |  |  |
|               | ظالموں کی محرومی<br>معالموں کی محرومی        |            | 774          | ريباچه (                      | 1      |  |  |
| <b>   </b>    | اقبال مندی اور تضویر                         | 1          | P44          | قوموں اور ملکوں کا تفرقہ      | ۲      |  |  |
|               | نامرادی                                      |            |              | اوردلول کی دوری               |        |  |  |
| 121           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      | 1          | ه۲۳          | بکھرے دلول کوجوڑنا            | ٣      |  |  |
| 121           | تصور کوچ تیسری ذی انجج                       | 100        | 740          | اعتقادروح كاايمان             | ۴      |  |  |
| 121           | رونامين                                      |            | דיייין       | انسانی اخوت کی اصلی صورت      | ۵      |  |  |
| PZ P          | 1 000 000 1                                  |            | דיייי        | جدہ سے خط                     | Y      |  |  |
| 720           | ومع دان د سادن                               | 12         | <b>P44</b>   | انساني اخوت كى زنده قوت       | ۷      |  |  |
| 720           | وحال الريل وروا                              | ra.        | ۲۲∠          | يوم الحج كاورُ ودِمقدس        | ۸      |  |  |
| 727           | اختيام روز ججراورعبد وصال                    | rą         | 744          | خدائے قدوس کی یادگار          | 9      |  |  |
|               | كاآعاز                                       |            | <b>744</b>   | عشق البي كاسب يرا كمرانا      | 10     |  |  |
| P" (*         | ا. حب مي را                                  | ۳.         | MAY          | خدارِت كايبلامقدس كفر         | -11    |  |  |
| 720           |                                              | 171        | MAY          | دورودرازملكول سے اجتماع كى وج | ır     |  |  |
| 120           | ا ير ـــــرن ن ير                            | ٣٢         | 744          | مقدس گفرانے كامعنوى تصور      | 194    |  |  |
| r20           | ,                                            | ٣٣         | 749          | سن سبتی کے ہاشندے؟            | 160    |  |  |
| 77 <u>2</u> 4 | ا تو نه جم کوبھول جا!<br>-                   | ٣          | mad          | سب کے ماحول کی ہمہ خمیر       | 10     |  |  |
| P21           | امن و بدایت کی صدائے                         | ۳۵         |              | كيسانيت                       | 1      |  |  |
|               | ابازگشت<br>برد :                             |            | r2•          | دل سوخته لوگول کی بستی        | 14     |  |  |
| ٨٧٣           | رحمت باری کی فراوانی کادن                    | ٣٦         | rz•          | راز و نیاز عبد دمعبود         | 14     |  |  |
| P2 A          | عن شِهومن قانت اور دعو <del>ة</del> الى الله | <b>r</b> 2 | <b>17</b> 21 | روحانی مجمع کی تاریخ حیات     | 1A     |  |  |
| PZ 9          | محروم از بر کات و قت مجیب                    | ۳۸         | 121          | قندوس دوستوں کی دعاء          | 19     |  |  |
| r29           | جنگ اور صدیوں کی جنگ                         | ۳۹         | PZ1          | قبوليت دعا                    | r+     |  |  |
| ۳۸۰           | بخت خفته وطالع تم گشته                       | P*•        |              |                               |        |  |  |
| ſ             |                                              | į          | 1            |                               | - [    |  |  |

| منی           | عنوان                          | نمبرثثار | منح          | عنوان                              | نمبرثار |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------|------------------------------------|---------|
| ۳۸۸           | حج اور تجارت بین اکمنگی        | 44       | <b>r</b> A•  | خدائے قدوس ہے ملح                  | الم     |
| 173.4         | مقصد خصوصی                     | ٦٢ '     | <b>7</b> /4  | نصرت خدادندی کی دامن کیری          | 144     |
| 17/19         | اقتصاديات وتمدن عرب            | ۸۲       | #A!          | آ تشكد ومحبت كالشتعال              | 44      |
| 17/19         | تجارت بين الاقوام كاقيام       | 44       | TA1          | تذ کاراسوه ابرا بین                | ሌሌ      |
| <b>17</b> /19 | تدن کی منفعت عظیمہ             | ۷٠       | ተለ፣          | عشق وایثار کی گونج                 | ra      |
| <b>179</b> 0  | مقاصداعلى وحقيقيه              | ۵۱       | rar          | فدية ذرنج عظيم                     | PY      |
| rq+           | مطالب قرآن کا عام و            | 28       | <b>777</b>   | ائيان بالله كأدارومدار             | ۳۷      |
|               | خاص طرز خطاب                   |          | 277          | یٹاق ابرا تیمی کی یادگار           | ďΛ      |
| ٣٩٠           | انهم تزين مقصد                 | 4٣       | 722          | امامت وخذافت امت مسلمه كأعبد       | ٩٣      |
| mq.           | باوجود ابہام حقیقت بے          | ۲۳       | <b>"</b> ለሰ" | جلال وقد وسيت بك <sup>انشي</sup> ن | ۵۰      |
|               | نقاب                           |          | ma           | ابفائے عہد ووعید ممکینی            | ۱۵      |
| 199           | ارشادات و مدایات کا بین اکملّی | ۷۵       | ۳۸۵          | وعده اوروعيد كى يادِتازه           | ۵r      |
|               | 37                             |          | امم          | امامت ارضی کی میراث                | ۵۳      |
| 1798          | امت مسلمه کی تومیت             | ۲۷       | ma           | معظم کرده رحمتون کی تلاش           | ۵۳      |
| mqi           | تمام ترقيون كأسنك بنمياد       | 22       | ras          | حقیقت اسلامی کی قربانی             | ۵۵      |
| 1797          | آ ب وہوا کا اثر                | ۷۸.      | יאין         | محبوبات ومطلوبات سيروخدا           | ۲۵      |
| rgr           | ند بهب کا حلقه اثر<br>دینه     | 4 ک      | PAY          | قبوليت بخشخ والاخدا                | ا عد    |
| mar           | عظيم الشان قوميت كامامير غير   | ۸۰       | PAY          | کھوئی ہوئی میراث کی داپسی          | ۵۸      |
| mar           | رابطه اتحاد ندبي كاانتحكام     | ۱۸.      | <b>77</b> /4 | مقاصد مجج کی لب لباب               | ۹۵      |
| rgr           | قوميت ِجديده ک نشاةِ او لٰ     | ۸٢       | ra2          | عبادات اسلاميكي القيازي فصوميت     | ٦٠      |
| rar           | ظهور ويحيل كامقدس آشيانه       | ۸۳       | ۳۸۷          | نماز                               | 11      |
| rar           | روحانى جماعت كأقائب            | ۸۳       | ۲۸۷          | روزه                               | 47      |
| ۲۹۳           | وصيت ابراجيتي                  | ۸۵       | ۳۸۷          | زكوة                               | 41"     |
| ۳۹۳           | وصيتِ حضرت ليعقوبٌ             | ΥA       | PAA          | مدقه                               | Alt     |
| man           | آ ٹارِقائمَہوٹا بتہامتِ مسلمہ  | ۸۷       | ۳۸۸          | 3                                  | 40      |
|               |                                |          |              |                                    |         |

| منح     | عنوان                                | نمبرثار | منح          | عنوان                         | نمبرثار |
|---------|--------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|---------|
| 14.1    | تحمره سخت گناهمتصور ببونا            | 1       | ۳۹۴          | مقدس يا د گاروب كاذ خيره      | ۸۸      |
| 14.1    | يهوديا ندر مبانيت كالمهواره          | 111     | m90          | دعائے تحدید و نفخ روحی        | ۸9      |
| 14.1    | ظهوراسلام وتزكيد حج                  | 11900   | <b>79</b> 0  | ظهور رحمته للعالمين عطف       | 9+      |
| 14.1    | وین ابراجیمی کی محمیل                | 110     | may          | تربيت يافته جماعت             | 91      |
| 14.1    | ار کانِ اسلام کی ہیئیت مجموعی        | 110     | 594          | تجديدوا حبائ فرهب             | 97      |
| 144     | اسلام معلق به کعبه                   | 117     | MAA          | سعی صفا دمروه                 | 91"     |
| 14.4    | حجج أوراسلام لأزم مكزوم              | 112     | <b>79</b> 4  | مشعرالحرام كي ياد             | 964     |
| 14.4    | آ زمائشِ ابراہیمْ                    | ЯK      | <b>179</b> 2 | خانه کعبه کی قدیم تزین یادگار | 40      |
| rer     | خدا کا فطری معاہدہ                   | 119     | <b>149</b> 2 | نقش پاسجده گاوخلق             | 44      |
| سو مهرا | آ زمائش کے اجزاءاولین                | 114     | <b>74</b> 2  | مادى اورروحانى يادگاري        | 42      |
| 174 P   | امت مسلمه مستوره                     | IM      | <b>29</b> A  | روحانی اثر ونفود              | 9.4     |
| W- M    | اجزاء حج كے تركيبي مرتبات            | ırr     | <b>179</b> A | اعلان يحيل دين                | 99      |
| 4.4     | رسول مزكى وموعوده كاظهور             | 1717    | <b>179</b> A | فراموش كرده روش ملب ابراهيمي  | [++     |
| 4.4     | مور د تی گھر کی واگز اری             | Irr     | <b>79</b> A  | کمال دین کااشخکام             | 1+1     |
| ام مها  | نو حيدكا غلغله                       | ıra     | <b>24</b> 9  | تاريخ فرضيب حج كاايك لحدثكريه | 1+1     |
| 4.4     | صغب نماز                             | 124     | 1799         | حضرت ابراہیم " کی             | 1+1"    |
| r+0     | روز بے کی تعلیم                      | 11/2    |              | صدائے بازگشت                  |         |
| r+3     | روزے کی حقیقت                        | IFA     | <b>1799</b>  | دعوت عام                      | 1+14    |
| r-0     | ز کو ق کی ادائیگی                    | IF9     | 144          | بدعات ومحدثات جابليت          | 1+2     |
| r+6     | فنتح مكه كى غرض وغايت                | 114     | (°++         | سنت ابراہیمی کی صورت اور      | 1+4     |
| r-0     | امت مسلمه كالمنظر عام يرنما بإل كرنا | 11"1    |              | هيقت                          |         |
| ۲۰۰۱    | اعاده دعوت عام                       | IPT     | ۴••          | تين سوساڻھ بتو ل کامر کز      | 1.4     |
| 84€     | للميلِ حج كالعلانِ عام               | 1994    | 144          | افخر وغروركي ترانه كاه        | 1•٨     |
| ۲.۷     | بدعات واختر اعات كاترك               | I POP   | ۲٠٠٠         | مخصوص امتيازات قريش           | 1+9     |
| 14.6    | امتيازات قريش مثادينا                | 120     | f*+1         | بر هندطوا ف                   | н•      |
|         |                                      |         | }            |                               | I       |

| منحه   | عنوان                           | نمبرثثار | منح         | عنوان                         | نمبرثار |
|--------|---------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|---------|
| MIA    | از الدتو ہم پرتی                | 141      | M+2         | ممانعت برهنه طواف             | 124     |
| 1719   | ميدان عرقات كى شرط              | ואר      | <b>Γ</b> *Λ | عملی تلقین نبوی ﷺ             | 17%     |
| 1414   | مصالح قيام كعبه                 |          | P*A         | حقیقت قربانی کی وضاحت         | IPA     |
| 14.    | عالمگيرسچائي                    | וארי     | 749         | اعلان عام اور حجته الوداع     | 1179    |
| ا۲۲    | نيك تزين امت ادرمر كزبدايت      |          | 1749        | اسلام كامتصداعظم              | ihe     |
| וזייו  | بنيادى اغراض ومقاصد كعبه        | 144      | 11.4        | حضرت ابراہیم کی دعا           | 1171    |
| ۴۲۲    | خلاصه مطلب                      | MZ       | +اس         | د نیا کی حالت بونت دعا        | ۲۳۱     |
| ۳۲۳    | كعبة الله دنيا بجركے مسلمانوں   | AYI      | ٠١٠         | د نیاسے کنارہ کشی<br>میں      | 164     |
|        | کی مشتر که عبادت <b>کا</b> ہ ہے |          | 1710        | معمم شدہ حق کی واپسی          | ۱۳۳     |
| MAM    | هيقب قرباني                     | 144      | (r/I+       | خطبه حجتة الوداع              | Ira     |
| ייזייו | حواشی                           | 12+      | MII         | کامیابی کی آخری بشارت         | IM.A    |
|        |                                 |          | MIT         | حج مختلف یا د گاروں کا مجموعہ | ∠۱۳∠    |
|        |                                 |          | יונייו      | بإد گارا براهیم               | IMA     |
|        |                                 |          | יוויח       | بيت الله                      | 164     |
|        |                                 |          | יויין       | مقام إبراتيم                  | ΙΔ+     |
|        |                                 |          | 1414        | صفا ومروه                     | 101     |
|        |                                 |          | سواس        | حاوز مزم                      | ior     |
|        |                                 |          | MIL         | قربانی                        | 101"    |
|        |                                 |          | W.          | رمی جمار                      | 100     |
|        |                                 |          | Mile        | ائمال واحكام اورصد ودوشروط حج | 100     |
|        |                                 | !        | سابه        | احرام اورحرمت شكار            | ۲۵۱     |
|        |                                 |          | אוא         | ممانعت جنگ                    | 104     |
|        |                                 |          | MID         | اجازت جنگ                     | íΔΛ     |
|        |                                 |          | MIA         | مسلمانون كاعام دستنور         | 109     |
|        |                                 |          | ۲۱۷         | كاروبار تنجارت                | 14+     |
|        |                                 |          |             |                               |         |

## ويباچه

قوموں اورملکوں کا تفرقہ اور دلوں کی دوری

موجودہ زمانے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بٹلائی جاتی ہے کہ علوم و تمرن کی ترقی اور سیر و حرکت کے حیرت انگیز و سائل نے تو موں اور ملکوں کا تفرقہ دور کر دیا ہے۔ بحرو بر کے ڈانڈے ل گئے میں اور ساری دنیا ایسی ہوگئی ہے جیسے ایک مسلسل آبادی کے مختلف محلے اور حصے ہوتے ہیں۔

لیکن اس پربھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو موں اور ملکوں کے مکان کا تفرقہ جس قدر کم ہوتا جاتا ہے، ول اور و ماغ کا تفرقہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ جس قدر تیزی سے ہیںویں صدی کی موٹریں اور طیارے دوڑر ہے ہیں، اتن ہی تیزی سے قوموں کے دل بھی ایک دوسرے سے برگشتہ ہور ہے ہیں۔

پکھر ہےدلوں کوجوڑنا

لیکن اب سے تیرہ سو برس لی بہلے جب دنیا موجودہ زمانے کے تمام وسائل قرب و اجتماع سے محروم تھی ، محر احمر کے کنارے ، ریگ تنان عرب کے وسط میں ، حجازی چیٹیل اور بے زراعت وادی کے اندر، ایک صدائے اجتماع بلند ہوئی اورنسل انسانی کے منتشر افراد کا ایک نیا گھر اند آباد کیا گیا۔ انسانی اجتماع و یگا تگت کی سے بکار صرف اتنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ ملکوں کی سرحدیں اور جغرافیہ کی حدیں ایک دوسرے سے قریب ہوجا کیں بلکہ اس کا مقصد نسلِ انسانی کے بکھر ہے ہوئے دلوں اور برگشتہ روحوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دینا تھا۔

اعتقادِرُوح كاايمان

یہ پکارٹن گئے۔ کر ہ ارضی کے سارے گوشوں اور خشکی اور تری کی ساری را ہوں ہے اس بکار کی بازگشت بلند ہوئی۔ انجن اور برق کی برق رفقار سوار پوں کے ذریعے نہیں، تار اور

لاسکی کے گاڑے ہوئے ستونوں پر نہیں بلکہ دل کے اعتقاد اور روح کے ایمان کے ذریعاس کی پکار سب کی زبانوں نے لگا! دریعاس کی پکار کا جواب سب کی زبانوں نے لگا!

بداسلام كى يكارتنى إبداسلام كافريضه جي تفاا

انسانی اخوت کی اصلی صورت

اس نے ملکوں کو اکٹھا کر دیا ، قو موں کو جوڑ دیا ، نسل اور زبان و مکان کے سارے تفرقے دور کر دیے ، گورے کو کالے کے ساتھ اور بادشاہ کو فقیر بے نوا کے ساتھ ایک ہی مقام میں ، ایک ہی وضع ولباس میں ، ایک ہی صورت واعتقاد کے ساتھ ، اس طرح جمع کر دیا کہ انسانی گراہی کے بنائے ہوئے سارے امتیازات مٹ گئے ، انسانی اخوت و وحدت اپنی اصلی صورت میں بے نقاب ہوگئی۔

جدہ ہے خط

(ایک صاحب ۱۳۳۵ ها اجماع فج و کیه کرجده سے رقمطراز میں:)

''آج کل بحرِ احمر کا بیساطی مقام تمام کرہ ارضی کے انسانوں کا مرکز بن گیا ہے۔ خشکی اور تری، دونوں راہوں کے قوموں اور ملکوں کے قافلے پہنچ رہے ہیں۔ایہا معلوم ہوتا ہے کہ جدہ کی زمین شق ہوگئ ہے اور انسانوں کے انبوہ اگل رہی ہے۔

.....ایک دن میں نے مغرب کی نماز ساحل کی ریگ پرادا کی ، جہال بعض روسائے جدہ نے کلب کی طرح ایک روزانہ اجتماع '' تا دی الصلوۃ '' کے نام سے قائم کر رکھا ہے۔ نماز کے بعد جب میں لوٹا اور بازار کے قریب پہنچا تو کیا ویکھا ہوں ، برطانوی نمائندہ کے اساف کے چندانگریز کھڑے بازار کے نظارہ میں غرق ہیں۔ ان میں ایک شخص رابرٹس نامی تنے ، جن سے میں ایک دومر تبول چکا تھا۔ میں نے ان سے بوچھا۔''آپ کس چیز ناک رومر تبول چکا تھا۔ میں نے ان سے بوچھا۔''آپ کس چیز کے نظارہ میں اس قدرہ کچیں لے رہے ہیں؟''انھوں نے کہا:

انسانی اخوت کی زندہ قوت

'' دیکھوریہ ہندوستانیوں کا گروہ ہے، یہ پانچ پست قد جادی کھڑے ہیں،ان کے ساتھ BestUrduBooks.wordpress.com ه اركان اسا ) **المحكم على على 367 محكم 367 محت 3 الم** 

ایک چین کی منگولین صورت دکھائی دے رہی ہے، دوسری طرف ایک ترکتانی کی سیاہ ٹو پی اور افغانی کی بری کی گری ہے، ان کے پیچھ ایک گروہ یمنی عربوں کا سرخ جبے پہنے جارہا ہے اور ان کے ساتھ اقصاء افریقہ کا ایک جزائری ہر بہنس بنس کر با تیں کر رہا ہے۔ تیسری طرف دوجش کھڑے ہیں اور ایک مصری طربوش ان کے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ اگر ان تمام قوموں کی آ بادیاں جغرافیے کے نقٹے میں ڈھونڈھی جا کیں تو کیے کیے عظیم سمندر اور بے کنار صحراان میں حاکل نظر آ کیں گے۔ لیکن یہاں ان سب کو جع کر دیا گیا ہے۔ سال کے اس موسم میں خود بخو دو نیا کے تمام گوشے اس جگی ہوجاتے ہیں۔ کیا آج و نیا کے کسی جھے میں ہوں کہ کوئی منظر ہے جو انسانی اجتماع کی ایس منظر سے بھی ہوجا کوئی منظر ہے جو انسانی اجتماع کی ایک جیب وغریب قوت کا پید دے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ س کے ہاتھوں میں اس رشتہ کا سرا ہے۔ جس سے بحو و رہے یہ تمام گوشے لیے جاسمتے ہیں؟ اسلام کے ہاتھوں میں اس رشتہ کا سرا

چھٹی صدی کے صحرائے عرب کا اسلام آج بھی انسانی اخوت کی سب سے بڑی :

زنده توت ہے!

یوم الحج کاورو دِمقدس خدائے قدوس کی یا دو پیار

عثق البي كاسب عدر الحرانا

آب النود والمحدى پہلی تاریخ ہے اور ایک ہفتہ کے بعد تاریخ عالم کا وہ عظیم الشان روز طلوع ہونے والا ہے جس کے آفاب کے پنچ کرہ ارضی کے ہرگوشے سے لا کھوں انسان اپنے خداوند کو پکارنے کے لیے جمع ہوں گے اور ریکتان عرب کی ایک بے برگ و گیاہ وادی کے اندرخدایری وعشق الٰہی کاسب سے بڑا گھرانا آباد ہوگا:

> اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَنَّا هُمُ فِى الْآرُضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُالزَّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكُوِ. (۲۲: ۲۲)

ه اركان الله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ا

'' ده لوگ کدا گرانشدانمین زمین مین قائم کردیتو ان کا کام صرف بیهوگا که صلوٰة اللی کو قائم کریں، زکوٰة ادا کریں، نیکی کاعظم دیں اور برائیوں ہے دوکیس۔''

خدا پرستی کا پہلامقدس گھر

یہ پہلا گھر تھا جوخدا کی پرستش کے لیے بنایا گیا اور آج بھی دنیا کے تمام بحرو ہر میں صرف وہی ایک مقدس گوشہ ہے جو اولیاءالشیطان واصحاب النار کی لعنت سے پاک ہے اور صرف خدا کے دوستوں اور اس کی محبت میں دکھا تھانے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔

دوردرازملکوں سے اجتماع کی وجہ

سمندروں کوعبور کر ہے، پہاڑوں کو طے کر ہے، گئی ٹھ مہینوں کی مسافت چل کر ، ونیا کی مختلف تسلوں بختلف و بھت ہوں بختلف ہولیوں کے ہولئے والے اور مختلف گوشوں کے باشند سے پہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ سلانی یا ٹیوٹا نیک نسل کی باہمی عداوتوں سے دنیا کے لیے لعنت بنیں ، اس لیے نہیں کہ انسانی نسل دوسری نسل کو بھیٹر یوں کی طرح پھاڑ دے اور الثر دہوں کی طرح ڈے ، اس لیے نہیں کہ خدا کی زمین کو اپنے ابلیسی غرور اور شیطانی سیادت کی نمائش گاہ بنا کمیں ، اس لیے نہیں کہ خدا کی زمین کو اپنے ابلیسی کور اور شیطانی سیادت کی نمائش گاہ بنا کمیں ، اس لیے نہیں کہ تمین تمیں میں ہزاروں کو مالوں کو نابود کر دیں بلکہ تمام انسانی غرضوں اور مادی خواہشوں سے خالی ہوکر اور ہر طرح کے نفسانی ولولوں اور بہی شرارتوں کی زندگ سے مادراء الور کی جا کر ، صرف اس خدا ہے قد دس کو پیار کرنے کے لیے ، اس کی راہ میں دکھا ٹھانے اور مصیبت سہنے کے لیے خدا کے قد دس دوست کی دعا دُس کو مینا اور قبول کیا ، جبکہ نیکی کا گھر انا آباد کرنے کے لیے اور امن وسلامتی اور حق کی دعا دُس کو سنا اور قبول کیا ، جبکہ نیکی کا گھر انا آباد کرنے کے لیے اور امن وسلامتی اور حق کی دعا دُس کو سنا اور قبول کیا ، جبکہ نیکی کا گھر انا آباد کرنے کے لیے اور امن وسلامتی اور حق کی دعا دُس کو سنا اور قبول کیا ، جبکہ نیکی کا گھر انا آباد کرنے کے لیے اور امن وسلامتی اور حق کی دعا دُس کو سنا اور قبول کیا ، جبکہ نیکی کا گھر انا آباد کرنے کے لیے اور امن وسلامتی اور حق کی دعا دُس کو سنتی بسانے کے لیے اس نے اپنے خدا کو پیکا رافقا کہ:

رَبَّنَآ اِبِّی اَسْکَنْتُ مِنُ ذُرِّیِّتی بِوَادٍ غَیُرِ ذِی زَرُع عِنْدَ

بَيْتِكَ الْـمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوُا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفَئِدَةً مِّنَ النَّـاسِ تَهُوِىُ اِلْيُهِمُ وَارُزُقُهُمُ مِّنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشْكُرُونَ. (٣٠:١٣)

"اے پروردگار، میں نے تیرے محرّم گھرکے پاس ایک ایسے بیابان میں جو بانکل بے برگ دگیاہ ہے، اپنی نسل لا کر بسائی ہے تا کہ بیلوگ تیری عبادت کو قائم کریں۔ پس تو ایسا کر کہا نسانوں کے دلوں کو ان کی طرف چھیرد ہے اور ان کے درق کا بہتر سامان کردے تا کہ وہ تیراشکر کریں۔ "

## مقدس گھر انے کامعنوی تصور

### س بتی کے باشندے؟

آ ہ، تم ذراان کی ان عجیب وغریب حالتوں کا تصور کرو! یہ کون لوگ ہیں اور کس پاک بہتی کے بسے والے ہیں؟ کیا یہ ای زیمن کے فرزند ہیں جوخون اور آگ کی لعنتوں ہے جھڑی اور صرف بربادیوں اور ہلا کتوں ہی کے لیے زندہ رہی؟ کیا یہ ای آبادی سے نکل آئے ہیں جو سبعتیت و خوخو اربی ہیں در ندوں کے جھٹ اور سانپوں کے غاروں سے بھی بدتر ہے اور جہاں ایک انسان دوسر انسان کو اس طرح چیرتا پھاڑتا ہے کہ آج تک نہتو سانپوں نے بھی اس طرح و انت مارے؟ کیا یہ ای نسل اور گھر انے کے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے رشتوں کو یکسر کا نے ڈالا اور اس طرح اس کی بستیوں اور آبادیوں میں خدا کے ذالا اور اس طرح اس کی طرف سے منہ موڑ لیا کہ اس کی بستیوں اور آبادیوں میں خدا کے نام کے لیے ایک آ واز اور ایک سانس بھی باقی نہ رہی؟ آ و!اگر ایسانہیں ہے تو پھر یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ قد وسیوں کی معصومیت، فرشتوں کی کی نورانیت، اور سے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ قد وسیوں کی معصومیت، فرشتوں کی کی نورانیت، اور سے انسانوں کی می مجبت ان ہیں کہاں سے آگے ہیں؟

سب کے ماحول کی ہمہ گیر کیسانیت

تمام دنیانسلی تعقبات کے شعلوں میں جل رہی ہے، مگر دیکھوید دنیا کی تمام سلیس

کس طرح بھائیوں اور عزیزوں کی طرح ایک مقام پرجمع ہیں اور سب ایک ہی حالت،
ایک ہی وضع ، ایک ہی لباس ، ایک ہی قطع ، ایک ہی مقصد اور ایک ہی صدا کیساتھ ایک
دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ سب خدا کو پکار رہے ہیں ، سب خدا ہی کے لیے جران
وسرگشتہ ہیں ، سب کی عاجزیاں اور در مائدگیاں خدا ہی کے لیے امجرآئی ہیں ، سب کے
اندرایک ہی گئن اور ایک ہی ولولہ ہے ، سب کے سامنے محبقوں اور چاہتوں کے لیے
اور پرستھوں اور بندگیوں کے لیے ایک ہی مجبوب ومطلوب ہے اور جبکہ تمام دنیا کامحور
عمل ، نفس و ابلیس ہے تو یہ سب صرف خدا کے عشق و محبت میں خانہ ویراں ہوکر اور
جنگوں اور دریاؤں کو قطع کر کے دیوانوں اور بے خودوں کی طرح یہاں اکشے ہوئے
ہیں! انہوں نے نہ صرف دنیا کے مختلف گوشوں کو چھوڑا ، بلکہ دنیا کی خواہشوں اور ولولوں
ہیںگی کنارہ کش ہوگئے!

# دل سوخته لوگوں کی بستی

اب یہ ایک ہالکل نگ دنیا ہے جس میں صرف عشق البی کے زخمیوں اور سوختہ دلوں کی بستی آباد ہوئی ہے۔ یہاں نہ نفس کا گزر ہے جوغرور بہیمی کا مبدا ہے اور نہ انسانی شرارتوں کو بارمل سکتا ہے جوخوں ریزی اورظلم وسفا کی میں کرہَ ارضی کی سب سے بدی درندگی جیں ۔

راز ونياز عبدومعبود

یہاں صرف آنسو ہیں جوعشق کی آنکھوں سے بہتے ہیں، صرف آ ہیں ہیں جومجت کے شعلوں سے دھوئیں کی طرح اٹھتی ہیں، صرف دل سے نکلی ہوئی صدائیں ہیں جو پاک دعاؤں اور مقدس نداؤں کی صورت ہیں زبانوں سے بلند ہورہی ہیں اور ہزاروں سال پیشتر کے عہد الہی اور راز ونیاز عبد و معبود ہی کوتاز ہ کررہی ہیں۔

لبيك لبيك، السلهم لبيك، لا شريك لك لبيك!

سرِ روحانیاں داری ولے خودرا ندیدتی بخوابِ خود درآتا قبلنَد روحانیاں بنی!

# روحانی مجمع کی تاریخ حیات

قد وس دوستوں کی دعا

یہ وہ مجمع ہے جس کی بنیا درعاؤں نے ڈالی۔جس نے دعاؤں سے نشو ونما پائی، جو صرف دعاؤں ہی کے لیے قائم کیا گیا، جس کی ترکیب بھی اول سے لے کر آخر تک دعاؤں ہی کے مناسک سے ہموئی اور جو دعاؤں ہی کی لاز وال طاقت سے قائم ہے۔ سب سے پہلی دعاوہ تھی جواس گھر کی بنیا در کھتے ہوئے خدا کے دوقدوس دوستوں کی زبان برجاری ہوئی۔

رَبَّنَا وَاجْعَلُنَا مُسُلِمَيُنِ لَکَ وَمِنُ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ، وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ لَكَ، وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الرَّحِيْمَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهُمُ، إِنَّكَ الْيَاتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهُمُ، إِنَّكَ الْتَعَرِيمُ الْمَحَيِمُ الْمَحَلِيمُ (١٢٥٠١ه)

"اے پروردگار! ہمیں اپنااطاعت شعار بنااور ہماری نسل ہے ایک امت پیدا کر جو تیری مومن وسلم ہواور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا دے اور ہماری تو بقبول کرلے تو تو بہت ہی برا تو بقول کرنے والا ہے۔ اور پھرا ہے پروردگار! ہماری نسل میں اپناایک رسول مبعوث کر جواس کے آگے تیری آیتیں پڑھ کرسنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے اظلاق کا ترکیہ کردے۔"

قبوليت دعا

سر بیابان، جاز کے قد وس لم بزل نے سیوعا قبول کر لی اوراپنی اُس امت مسلمہ کو

پيدا كيا جوفي الحقيقت وجود إبراتيم كاندر پنهال تقي:

إِنَّ إِبْرَهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَائِتًا (١٢٠:١٢)

'' بیٹک حضرت ابرا ہیم خلیل اپنے وجود واحد کے اندرا یک پوری تو م اور

خدايرست امت تھے!''

یدگھرانا درحقیقت دنیا کی امامت اورارض الہی کی وراثت کے لیے آباد کیا گیا تھا، اوراس کاعبدو میثاق روزاول ہی ہندھ گیا تھا۔

اطاعت شعاروں کی سرفرازی، ظالموں کی محرومی

پی اس مقدی دعا کی قبولیت نے امت مسلمہ کو بھی قائم کیا اور دنیا کور کیہ اور تعلیم
کتاب و حکمت کے لیے سلسلہ ابرا ہیمی کے آخری رسول کو بھی مبعوث کیا نیز جو امامت و
پیشوائی اور خلافت فی الارض حضرت ابرا ہیم خلیل (علی نہینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام) کو دی گئ
تھی ، اس کی وارث ان کی ذریت ونسل تھہرائی گئ ، البتہ بموجب اپنے عہد کے ظالموں کو
اس سے محروم کر دیا گیا۔ اس نسل کے جولوگ اپنے نفس دروج کے لیے خالم ہوئے اور خدا
کے مقدی نوشتوں کی اطاعت سے سرکشی کی ان سے وہ امامتِ موعودہ بھی چھین لی گئ اور
خلافت موہوبہ سے بھی محروم کردیے گئے کہ ''لایکنال عَلَیٰ دی الظّالِمین !

فَحَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمُ حَلُفٌ اَصَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّلُوة

'' پھران کے بعدوہ لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے صلوق اللی کوترک کردیا اوراپی نفسانی خواہشوں کے بندے ہو گئے۔،،

## ا قبال مندى اورتصوير نامرادي

یددعاؤن کاوعدہ تھاجس کاظہور ہمارے اقبال دکامرانی کی تاریخ ہے اوراس طرح یہ دعاؤں کا دور مائد گیوں کا دعاؤں ہی ایک وعید بھی تھی جس کی سز اُمیں اور محرومیاں ہماری برگشتگی اور در مائد گیوں کا مائم ہے اور ہم ہی میں جوانِنے کی جماعِلُک لِلنَّاس اِمَامًا کے وارث تُصْبرائے گئے تھے، اور

وه بهي بم بي بي جوة ج لايمال عَهْدِي الطَّالِمِينَ كَاتْصورِ نامرادي بي! ذْلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ اَيُدِيْكُمُ وَانَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظَلَّامٍ لِّلُعَبِيُدِ! (AI:A/IAY:M)

" برسب کچھان اعمال کا نتیجہ ہے جوخود انہوں نے اختیار کیے ور نہ خدائے کریم تواہے بندوں کے لیے بھی بھی ظالم نہیں ہوسکتا۔،،

اجتماع لابُوتى كاظهور

پس دعاؤں کا بیاجتماع لاہُوتی ،امت مسلمہ کا بیجمع مبارک ،اور روحانیت مقدسرَہ ابراہیمیہ کا بیمظیم عظیم وجلیل ،قریب ہے کہ اس بیابان تجاز میں ظہور کرے جہاں خدائے ابرائیم ومحد (علیماالسلام) نے امامت وخلافت الٰہی کے لیے اولین دعا کوسنا اور پھر ہمیشہ دعاؤں کے سننے اورا پی بیکاروں اور نداؤں کے بلند ہونے کے لیے اسے برگزیدہ کردیا۔

# تصورِ يُوچ ، تيسري ذي الج

عظر روحانیت همی

جس وقت .....زى الحجيكى تيسرى تاريخ موكى (توبيه) بادية نوردان عشق آباد حازك قا فلے کوچ کے لیے تیار ہوں گے۔اس ونت کا تصور کرو کہ وہ کیسا ونت عظیم ہوگا۔جبکہ لاکھوں انسانوں کے اندر سے اسوۂ ابراہیمی کی روحانبیت عظمٰی اینے خداوند کو بے قرارانہ یکارے گی اور اس کے مقدس عبد و بیٹاق کا رشتہ تازہ ہوگا؟ لاکھوں سر ہول گے جو بے قرارانہ خداوند کے حضور جھکائے جا کیں گے۔لاکھوں پیشانیاں ہوں گی جواس کی چوکھٹ برگرائی جا ئیں گی۔لاکھوں دل ہوں گے جواس کے نظار ہُ جمال کےعشق میں ڈ وب جا ئیں گےاورلا کھوں زبانیں ہوں گی جن سےاس کے حضور میں دعا سی تعلیں گ۔

جمال عالم آراء كاجلوه

پھراس وقت ابیا ہوگا کہ دریائے محبت البی جوش میں آئے گا، ملائکہ مقربین اس

# ونت عظيم كي غنيمت شاري

سوچاہیے کہ اس دفت عظیم دجلیل اور ایام الاھیّے مخصوصہ کے حصول کوغنیمت مجھوا درتم خواہ کہیں ہواور کس حال میں ہو، لیکن اپنی تمام قو توں اور تمام جذبوں سے کوشش کرو کہ تمہاری دعا ئیں بھی ان دعاؤں کے ساتھ شامل ہو جا کیں اور تمہاری بے تابیاں اور بے قراریاں بھی ٹھیک اسی وفت خدا کے حضور رحمت طلب ہوں کہ یہ دفت پھرمیسر ندا ہے گا۔

# وقت كى اہم ترين ضرورت

اختتام روز ججراور عهدِ وصال كا آغاز

دنیاانقلاب و تجدّ د کے ایک مہیب عہد سے گز رر بی ہے ادر نئے موسم کی علامتوں
نے ہر طرف طوفا نوں اور بجلیوں کی ایک قیامت کبرٹی بیا کر دی ہے۔ یمکن ہے کہ رونے ہجر
ختم ہونے اور عہد وصال کی ایک نئی رات شروع ہونے والی ہو۔ پس ضرور ہے کہ دن جر
جن لوگوں نے خفلت کی ہے، وہ اب عین شام کے وقت خفلت نہ کریں، کیونکہ میں دیکھتا
ہوں کہ شام آگئی ہے اور اب چراغوں کا انتظام کرنا جا ہے۔

# نصب العين مومن

ہاں، ہرمومن کو چاہیے کہ وہ میسر دعاؤں میں ڈوب جائے اور ان مقدس ایام کے اندرصد تی دل سے تو بہ کرے اور اپنے خداوندے ابنامعاملہ درست کرلے۔

ہیں بڑائی بخت وقت ہے جس کی نوشتہ اللی میں خبر دی گئ تھی۔ وہ وقت موجودہ اپنی تمام بولنا کیوں کے ساتھ آگیا ہے اور زمین اپنے گنا ہوں کی پاداش میں الٹ دی گئ ہے۔ پس تو بہ کر داور اس کے سامنے اپنی سرکشیوں کا سرمجرموں کی طرح ڈال دواور تڑپ تڑپ کروہ سب مجھے ماگلوجس کو تبہارادل چاہتا ہے ، گرتمہارے اعمال اس کے سزاوار نہیں ہیں۔

نفس پرستيون كا گوساله

تم اس کے حضور حج کے دن اور عید کی صبح کو جبکہ خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی گردن پر حچری رکھی تھی ،مسکینوں اور لا چاروں کی طرح گر جاؤ ، اپنی سرکشیوں اور نفس پرستیوں کے گوسالہ کو ذکح کردو!

> فَاقَتُلُوا أَنْفُسَكُمُ مِاتِخَاذِكُمُ الْعِجُلَ. (۵۳:۲) \* تم نے بچرے کومعود تفہزالیا تھا لہذا اب اس کی یاداش میں اپنے

> > نفسوں کولل کرو!،،

اورگڑ گڑا کر دعا ہا گئو کہ خداوندا! زبین کی سب سے بوی مصیبت، انسانی معصیت کے سب سے بوی مصیبت، انسانی معصیت کے سب سے مہیب موسم کے وقت ابراہیم واسلیمیل کی ذریت کونہ بھلائے اور ان کے گناہوں کومعاف کر دہجیو!

# عید کے دن کی با د

دعائے انابت

علی الخصوص عید کے دن جب اس کے حضور کھڑ ہے ہوتو اپنے گنا ہوں کو یاد کرو۔ تم
میں ایک روح بھی ایسی نہ ہو جو ترقی نہ ہوا ورایک آ کھ بھی ایسی نہ ہوجس ہے آ نسوؤں
کے چشمے نہ بہدر ہے ہوں۔ یا در کھوکہ دل کی آ ہوں اور آ کھوں کے آ نسوؤں سے بڑھ کر
اس کی درگاہ میں کوئی شفیع نہیں ہوسکا۔ پس جس طرح بھی ہو سکے، اپنے خدا کوراضی کرو
اور اسے منالو، کیونکہ تم نے اپنی بدا محالیوں سے اسے غصہ دلایا، اس کے پاک حکموں کی
پرواہ نہ کی! اور تم یوں پکارو کہ 'ا ہے ابراہیم اور آسلی کے خداوند! اور اے رسول آئی کے
پروردگار! ہم نے تیرے عہد کی پرواہ نہ کی اور اپنی بدا محالیوں سے تیری مقدس زمین کو
پروردگار! ہم نے تیرے عہد کی پرواہ نہ کی اور اپنی بدا محالیوں سے تیری مقدس زمین کو
بروردگار! ہم نے بیرے عہد کی برواہ نہ کی اور اپنی بدا محالیوں سے تیری مقدس زمین کو
بروردگار! ہم شے میری کو اور ہے ہو گئے ہیں ،ہم نے بڑے سے بڑاد کھ
اٹھالی۔ ہم مشل میتم لڑکوں کے ہو گئے ہیں جن کے والدین کو ان سے جدا کر دیا گیا ہو،
کیونکہ ہمارا خدا ہم سے راضی نہ رہا اور ہم ممگینی اور رسوائی کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ پر،

> اگر نه بهر من، از بهر خود عزیزم دار که بندهٔ خولی از خولی خداوند ست!

> > تونه بم كو بعول جا

اے ستار و تواب الرحيم! كيا جاراغم دائى ہے؟ كيا جارى خزال كے ليے بھى بہار نہيں؟ ادر جارے نزم كے ليے بھى بہار نہيں؟ ادر جارے زخم كے ليے كوئى مرہم نہ ہوگا؟ اے نسل ابرا بيرى كى اميد گاہ! تو ہميشہ كے ليے ہميں نہ بھول اور ہميں اپنى طرف نوٹا لے بهم تجھ سے ہميشہ بھا گے ہيں گراب ہم تيرى طرف نوٹ آئيں ہيں، كيونكہ ہميں كہيں بناہ نہاى!

امن وہدایت کی صدائے بازگشت

تو ہمیں نیکی اور صداقت کے لیے پُن لے اور اپنی ہدایت وعدالت کی تبلیغ کا بوجھ پھر ہماری گردنوں پرڈال! دنیا آج انتہائے ترقی کے بعد بھی امن وعدالت کے لیے ایسی ہی تشنہ ہے جمیسی ظہور صداقت کبرٹی کے اولین عبدِ جہالت میں تھی!

رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُلْنَا وَتَرُّحَمُنَا لَنَكُونُنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ. (٢٣:٤)

''اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تونے ہمار اقصور نہ بخشا اور ہم پررحم نہ فر مایا تو ہمارے لیے ہر بادی کے سوا کچھ نہیں ! ، ،

اَللَّهُمَّ مَالِكَ المُمُلُكِ تُوْتِى الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ، اللهُ لَكَ مَنْ تَشَاءُ، اللهُ لَكَ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، (٢١:٣)

## ه اركان الا ) المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث

"فدایا! شاہ و جہا نداری کے مالک! توجے چاہے، ملک بخش دے، جس سے چاہے، ملک واپس نے لے، جے چاہے وزت دے دے، جس سے چاہے وزت دے دے، جے چاہے وزل کر دے! تیرے بی ہاتھ میں برطرح کی بھلائی کا مرشد ہا ورتیری قدرت سے کوئی چیز با برئیس!،،
رشد ہا ورتیری قدرت سے کوئی چیز با برئیس!،،
رَبَّنَا عَلَیْکَ تَوَکَّلُنَا وَ اِلَیْکَ اَنْبُنَا وَ اِلَیْکَ الْمَصِیْو،

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَالِيُّكَ اَنْبُنَا وَالْيُكَ الْبُنَا وَالْيُكَ الْمَصِيُّرُ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلُنَا فَتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِرُلْنَا رَبَّنَا، اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (٥٠:٢٠)

''اے ہمارے پروردگار! ہم نے بھی پر بھروسہ کیا ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتے اور پھر تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ پروردگار! ہمیں کا فروں کا تختہ مشق نہ بنانا۔ پروردگار! ہمیں بخش و سے بیشک تو ہی غالے عکست والا ہے۔،،

. رَبَّـنَـااَفُرِعُ عَـلَيُـنَـا صَبُـرًا وَ ثَبِّتُ اَقُلَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيُنَ. (٢٥٠:٢)

"أ به پروردگارا بهم پرصرا الله بل دے اور اپنی راه پس ثابت قدمی حطا کراور پھراپ اکر که منکرین حق کے گروه پر به فتحند بوجا کیں۔، رَبَّنَ لَا شَهُعَلْنَا فِيْنَةً لِلْقَوْمِ الطَّالِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِوَحْمَتِکَ مِنَ الْقَوْمُ الْکَافِونِيْنَ. (۱۰: ۸۲.۸۵)

"مروردگار! ہمیں اس ظالم گروہ کے لیے آ زمائشوں کا موجب نہ بنائیو، بلکدا ٹی رحمت سے الیا کیسجیو کداس کافر گروہ کے پنجسسے نجات یاجا کیں!،،

رَبَّنَآ إِنَّكَ اَتَيُستَ فِرْعَوُنَ وَمَلاهُ زِيْنَهُ وَ اَمُوَالاً فِى الْمَصَالَةُ وَيَنَهُ وَ اَمُوَالاً فِى الْمَحَيْوُةِ وَمَلاهُ زِيْنَهُ وَ اَمُوَالاً فِى الْمَحِينُ وَمِيْنَا الطّعِسُ عَلَى الْمُؤلِقِمُ فَلا يُؤمِنُوا حَتَّى يَرَوُا

#### \$ == \$ \$6.60.60.60.60.60 (11-1016)

الْعَذَابَ الْآلِيْمَ. (١١:٨٨)

' خدایا! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس دنیا ہیں ذیب و زینت کی چیزیں اور مال ودولت کی شوکتیں پخشی ہیں، تو خدایا، کیا یہ اس لے ہے کہ تیری راہ سے یہ لوگوں کو بھٹکا کیں! خدایا! ان کی دولت ذائل کرد سے اور ان کے دلول پر مہر لگا دے کہ اس وقت تک یقین نہ آئے جب تک عذاب وردنا ک اپنے سامنے ندد کھے لیس ۔،،

دَبِّ لَا تَلَوْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِويُنَ دَيَّارًا. (۲۲:۷۱)

' خدایا! محرین حق کا ایک گھر بھی زمین پر بسنے نہ پائے ۔،،

دَبِّ مَنَا لَا تُوعُ قُلُو بَنَا بَعُدَ اِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَدُنْکَ رَبِّ مِن الْکَافِویَن دَیَارًا۔ (۲۲:۷۱)

دَبُ مَدَةً إِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَابُ. (۲:۸)

دُ مُدایا! میں سید حصراستے لگا دینے کے بعد مارے دلوں کو دینے کے بعد مارے دلوں کو

''اے پروردگار! ہمیں سید ھے رائے لگا دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ڈانواں ڈول نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رصت عطا فرما! یقینا تو ہی ہے کہ بخشش میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں!،،

# رحمت باری کی فراوانی کادن

تلاشِ مومنِ قانت اور دعوت الى الله

(یوم المج کاطلوع مقدس) سال بحریش عالم اسلامی کے لیے بیایک ہی موقع تنبیہ افکار، ایقاظ مم بخریکِ قلوب، استقبال وجود، احیاء ارواح اور ذہاب الحالات اللہ کا آتا ہے جو فی الحقیقت دین المبی کے تمام آمال واعمال کا مرکز وجور اور حلقہ بگوشان ملت حنفی کے لیے مبداء تجد دوانقلاب ہے۔ جبکہ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی تجاب باتی نہیں رہتا، جب کداس کے حریم وصال کے درواز کے محل جاتے ہیں، جبکہ اس کی رحمت منسی رہتا، جب کداس کے حریم وصال کے درواز کے محل جاتے ہیں، جبکہ اس کی رحمت وضرت کے ملائکہ معق مین ایک آیک مؤمن قانت اور مسلم مخلص کے دل کو ڈھونڈ ھے ہیں اور اسے خدا کی طرف لوٹ آنے کی دعوت وسے ہیں کہ:

يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحْمَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَمُواللّهُ وَاللّهُ وَ

''اے میرے غافل بندو کہتم نے عبد عبودیت و نیاز کوتو ڈر کرخودا پنے
اور ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مالیس نہ ہو! خواہ تمھاری بدا عمالیاں
کیس ہی تخت ہورہی ہوں، باایں ہمدا گراب بھی تو بدوا نابت کا سرجھکا
دو، تو میں تمھارے تمام جرموں کو بخش دوں گا، کیونکہ میں بہت ہی بخشنے
والا اور رحم فر ماہوں! ' ، '

باز آ باز آ، بر آنچه سمّی باز آ گر کافر و گبر و بت پرتی باز آ! این درگه مادر گهٔ نومیدی نیست صد بار اگر توبه فکستی باز آ!

محرومي ازبركات وقت مجيب

ا یے عزیز ان غفلت شعار، اے بقیہ ماتم گزارانِ قافلہ ملت! تمھاری غفلتوں پر حسرت جمھاری مفلتوں پر حسرت جمھاری سرشار یوں پرصد ہزارآ ہوماتم، اگرتم اس وقت عظیم و مجیب کی برکتوں ہے محروم رہو ۔۔۔۔۔ (اوراگرتم اپنے دلہائے مجروح اورارواح مضطرکوخونباری و جلدریزی کے لیے تیار نہ کرو!

جنگ اورصد بون کی جنگ

تم کواس جنگ .....کی بھی کچھ خبرہے جودنیا کی سب سے بردی ضعیف ہستی اور سب سے بردی ضعیف ہستی اور سب سے بردی از وال طاقت کے در میان صدیوں سے جاری ہے ..... جوتم میں اور تہارے خدائے قاہر وقع میں بریا ہے ،جس میں آئ تک کسی بردی سے بردی قوت نے بھی فتح نہ یا گیا اور جس کی آخری فکست بردی ہی الیم ومعذب ہے۔

.....تم اس فاطر السموات والارض كى لا يزال ولم يزل طاقت پر ايمان نهيں لاتے.....تم كو يادنيس آتا كهتم اس شہنشا وارض وسائے سركش ہوگئے ہو جوائي ايك نگيه مشتب سے تمام نظام ارضين وساوات كوالث دے سكتا ہے۔

بخت خفته وطالع هم گشته

آہ، تہہاری غفلتوں پر اگر آسان روئے ادر زمین ماتم کرے، اگر مرغانِ ہوائی فغال نج ہول اور سمندرول سے محھلیال غم کرنے کے لیے اچھل پڑیں، جب بھی اس کا ماتم ختم نہ ہوگا۔ کیونکہ تھا را ماتم تمام دنیا کا ماتم ہاور چراغ کے بچھنے کا رونا چراغ پررونا نہیں ہے بلکہ گھر کی تاریکی پررونا ہے۔

..... من دوسروں کی بیداری کے افسانے س کرتر اندینج مدح وثنا ہوتے ہو، گراپنے بخت خفتہ وطالع کم گشتہ کونیں ڈھونڈھتے کہ وہ کہاں کم ہوگیا ہے؟ فداہ، آہ، ٹیم آہ، علی مافر طنع فی جنب اللّٰہ!

> درازی شب و بیداری من این جمد نیست زبخت من خر آرید تا کها خفت است؟

> > خدائے قد وس ہے ک

نفرسته خداوندی کی دامن گیری

جو جنگ تم میں اور تمہارے پروردگارے درمیان جاری ہے، اس کی صلح کی کوئی تم بین کالوں ہے، اس کی صلح کی کوئی تم بیر نکالو۔ اگر تم نے اس سے صلح کرلی تو پھراس کی تمام دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جوتم سے برسر پر کار ہوگا: من له المولی فله الكل:

إِنُ يَّنُصُرُكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمُ، وَإِنْ يَّخُذُ لُكُمُ فَمَنُ ذَالَّـذِى يَنْصُرُكُمُ مِّنُ ٣ بَعُدِه؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْبِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. (١٠٠٣)

اگر الله تهمیں غلبہ ونصرت عطا فرمائے تو پیرتم پر کوئی دنیوی طاقت غالب نہیں آ سکتی کیکن اگر وہی تہمیں شمکرا دیتو پیرونیا میں کون ہے جوخدا کے بعد تمہاری مدد کرسکتا ہے؟ پس اللہ ہی کی ذات ہے جس پر اہل ایمان بھروسہ کرتے ہیں!

#### آ تشكدهٔ محبت كالشتعال

.....تم ایک نظر میدان عرفات و منی کے اس سرو پا بر ہندگر وہ پر ڈالو، جوسلانی یا ٹیوٹا نیک نسل کی مسابقت کے لیے نہیں بلکہ کلمہ کت کی عظمت اور خدائے واحد کی پرستش و محبت کے لیے جمع ہور ہاہے.....

.....الله کخوف اوراس کی جنتو نے خودان کے اندرایک آتشکد کا محبت مشتعل کردیا ہے۔ اوراس کادھوال والبانہ صداوک اور بیقراران فریادوں کی صورت میں ان کی زبانوں سے اٹھ رہا ہے۔ جمال کعبہ مگر عذر رہرواں خواہد کہ جان خستہ ولال سوخت در بیابانش

### تذ كاراسوهٔ ابراميمًّ

عشق وایثار کی گونج

اوردیکھو، یی محمع مقدس والہی کس واقعہ کبری کی یادگارہا ورکس عہد و میثاقی خداوندی کے تذکار عظیمہ کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا اور عالم ایمان واسلام کواس کی طرف وعوت دیتا ہے؟ اگر چشم حقیقت باز اور سامعہ بصیرت واہوتو اس ابراہیم کدہ حجاز کا ایک ایک ذرّہ آج اس واقعہ کبری اور آ بہت عظلی کا افسانہ حقیقت بیان کر رہا ہے اور ملاءِ اعلی اور عالم قدس کا ایک ایک کوشعشق ابراہیم وایار اسمعیلی کے غلغلہ روحانیت ہے گوئے رہا ہے:
مشدیم خاک و لیکن ہُوئے تربیت ما تواں شناخت کریں خاک مردی خیز و

#### ه اركان اسا كا محمد محمد محمد محمد معمد محمد معمد المحمد معمد محمد المحمد محمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم

وَوَهَبُنَا لَهُمُ مِنْ رَّحُمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدُقٍ عَلِيًّا. (١٤٠٥)

''ان میں سے ہرا کیکوہم نے نبوت دی تھی، اوراپی رحت کی بخشش سے سرفراز کیا تھا۔ نیز ان سب کے لیے بچائی کی صدا کیں بلند کر دیں (جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں!)''

فدية ذرج عظيم

یددراصل حقیقتِ اسلامی کی اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے جوحضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذبات ومحبت ماسوکی الله کی اور حضرت اسلمیل نے اپنی جان ونفس کی ٹھیک اسی ریگستان میں دی تھی اور جوتمام نسل ابرا ہیمی واسمعیلی کی روحانی قربانی کے فدید کے بعد قبول کر لی گئی کہ فی الحقیقت یہی فدید زع عظیم تھا:

فَلَمَّا اَسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيُنِ، وَنَادَيْنَاهُ اَنُ يَّا إِبْرَاهِيُمُا قَدُ صَدَّقْتَ الرُّءُ يَا، إِنَّا كُذَٰلِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ، إِنَّ هٰذَا لَهُ وَ الْبَلَّمُو الْمُبِيْنُ، وَفَلَيُنَاهُ بِإِنْسِحٍ عَظِيْمٍ. هٰذَا لَهُ وَ الْبَلَمُو الْمُبِيْنُ، وَفَلَيُنَاهُ بِإِنْسِحٍ عَظِيْمٍ.

''اورجکہ حضرت ابراہیم واسمعیل، دونوں پراطاعت وفدویت اسلای طاری ہوگئ اور حضرت ابراہیم فی خرزندکو طاری ہوگئ اور حضرت ابراہیم نے جوثی قربانی ہیں اپنے مجوب فرزندکو ماتھے کے بلگرادیا تاکر راہ حق ہیں ذرئ کرڈالیس تواس وقت ہم نے پارا کہ اے ابراہیم بس کرو! بلا شبتم نے اپنے رویاء صادقہ کو پورا کر دکھلایا ہم ای طرح ارباب حق و احسان کو ان کی جاس فروشیوں اور قربانیوں کا صلد دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے بیقربانی اس طرح قبول کرلی کہ اس کے فدیے ہیں ایک بہت ہی عظیم الشان اور داگی قربانی قر اردے دی!،

أيمان بالثدكادارومدار

یہ قربانی جس کا خون ہرسال میدان منی میں جوش زن ہوتا ہے اور یہ ذرج عظیم جس کی ہر مسلمان شوق و ذوق سے تیاری کرتا ہے، فی الحقیقت اسلام کی هیقت اعلیٰ ک ایک تمثیل ہے، جس کے پردے میں بتلایا گیا ہے کہ ایمان باللہ کا دار و مدار قربانی اور خون شہاوت پر ہے اور جب تک بیہ مقام ذہاب الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ حاصل نہ ہو، اس وقت تک کوئی ہستی مومن و مسلم نہیں ہو کتی !

قُلُ إِنْ كَانَ ابْآؤُ كُمُ وَ اَبْنَآؤُكُمُ وَإِخُوالْكُمُ وَ اَزُوَاجُكُمُ وَ وَعَشِيْرَتُكُمُ وَ اَزُوَاجُكُمُ وَ عَشِيْرَتُكُمُ وَامُوَالُ نِ اقْتَرَقْتُمُوهُا وَ تِجَارَةٌ ، تَخْشَوُنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِمُ تَرُضُونَهَا اَحْبٌ إِلَيْكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولُه وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللّهُ بَامُرِهِ وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ. (٣٣:٩)

''(اَ عَ يَغِيرِ) مسلمانوں سے کہدوے: اگرابیا ہے کہ تمبارے باب تمباری برادری بتمبارا بال تمباری بویاں بتمباری برادری بتمبارا بال تمباری بویاں بتمباری برادری بتمبارا بال جوتم نے کمایا ہے بتمباری تجارت جس کے مندابر جانے سے ڈرتے بواور تمبارے رہنے کے مکانات جو تصین اس قدر بیند ہیں ، بیساری جزیں تمبار کے سول سے اور اللہ کی راہ میں جباد کرنے سے دیاوہ بیاری ہیں (تو کلم حق تمبارا تحارج نہیں) ، انتظار کرو، یبال تک کہ جو کے خدا کو کرنا ہے، وہ تمبارے سامنے لے آئے ، اور (اللہ تعالی کا مقررہ تانون ہے کہ وہ کا مقول پر (کامیابی وسعادت کی راہ نہیں) کھولتا۔،،

میثاق ابراجیمی کی یادگار

ا مامت وخلافت امتِ مسلمہ کا عہد اور پھریدیوم الحج کاطلوع درحقیقت اس وعدۂ الہی اورعبد ویثاق ربانی کی یادگار

> وَإِذَ ابْتَلْمَى إِبُوَاهِيُّمَ رَبُّهُ بِكُلِمْتِ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيُ؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِى الظَّلِمِيْنَ. (٢٣:٢)

> "اور جبکہ ابراہیم کواس کے پروردگار نے تھیت اسلامی کی قربانی اور معرفت دین فطری کی چند آ زمائٹوں ہیں ڈالا اوراس نے آتھیں پورا کیا۔ یعنی اپنے جگر گوشے کے گلے پرچیری رکھدی، چانداور سورج اور تمام مظاہر خلقت و مادیت سے مندموز کر صرف دین فطری واللی کی طرف متوجہ ہوگیا تو اس وقت ہم نے اسے بشارت دی کہ آج سے تہمیں انسانوں کی امامت وظافت عطاکی جاتی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ"اور میری نسل کو بھی؟،،فرمایا" ہیں! مگران کو نہیں جو ہمارے عہد و میثات کی پرواہ ند کریں اور اسے ظالمانہ تو ژدیں!،

## جلال وقدوستيت كأنثين

چنانچاللہ تعالی نے دعدہ پوراکیا اور حضرت ابراہیم وآملیں کی نسل روحانی وجسمانی کورنیا کی امامت عطافر مائی۔ پہلے اس کاظہور بنی اسرائیل کی خلافت وامامت کی صورت میں ہوا اور پھر جب بروشلم کا ہیکل اور شام کے مرغز اراس کی مجت واطاعت کے سز اوار نہ سے تواس نے بنی اسلیمل کی قربان گاہ عرب اور وادی بطی ویٹر ب کے ریگستانوں کو اپنے طال وقد وسیّت کانشین بنایا!

ثُمَّ جَعَلُنكُمُ خَلائِفَ فِيُ الْآرُضِ مِنُ \* بَعُدِهِمُ لِنَنْظُرَ كَيُفَ تَعُمَلُونَ. (١٣:١٠)

''اور پھران کے بعد ہم نے تہمیں زمین کی خلافت عطا کی، تا کہ ہم BestUrduBooks.wordpress.com

## ه اركان المال المحكم المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان ا

ديكھيں كە ( پھر ) تمبارے اعمال كيے ہوتے بين؟ ، ،

ايفائے عہدو وعيد ملكيني

سوائے پیروان دین ایرائیم! اے وابستگان نسلِ استعلی ! اِنِّی جَاعِلُکَ لِلْنَّاسِ اِهَامًا کاوعده بھی پوراہو چکا، اور لَایَنالُ عَهْدِی الظَّلِمِیْنَ کی وعید کی مُلَّینی ورسوالی بھی تم و کھے بے:

وَصَرَّفَنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمُ ذِكُرًا. (١٣:٢٠)

"اورجم نے قرآن علیم میں اپنی وعیداوراس کے نتائج بیان کردیے تاکہ لوگ ڈریں یااس کی وجہ سے ان کے دلول میں عبرت وبصیرت پیدا ہوا،

وعده اوروعيدكى يادِتازه

یہ یوم الحج کا آفاب ہرسال اس لیے فاران کی چوٹیوں اور جبلِ رحت کی وادیوں پرطلوع ہوتا ہے تا کہ اُسی وعدہ و وعید کی یا د تازہ کرے ادر اُس استِ مسلمہ کو بیٹاتی اللّٰہی یا د دلائے جس کاظہوراس بیا بانِ حجاز کی دعاؤں سے ہوا تھا۔

# امامت ارضی کی میراث

سم کردہ رحمتوں کی تلاش

بیں وہ دن آ گیا اور خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی سب سے بڑی گھڑی تمہارے سامنے ہے۔

یمی وہ وقت ہے کہ امت مسلمیآخری مرتبہ اپنے عہد و میثاق کو یا دکرے، جبکہ خدا کے قبر نے زمین کے فساد کوڈ ھانپ لیا ہے قووہ اس کی گم کردہ رحمتوں اور برکتوں کی تلاش میں نکلے۔

حقيقتِ اسلامي كى قرباني

تم دنیا کے تغیرات اور نقشهٔ امن و جنگ کی تبدیلیوں میں تحو ہو گئے ہو۔ مگرتم خودا پنے

## محبوبات ومطلوبات سيردخدا

پھراس کے ساتھ ہی اللہ کے حضور گرجاؤ، اپنے تمام اعمال زندگی کے اندراس کے مقدس حکموں کے عشق واطاعت کی روح پیدا کرو، توبدوانا بت کے آنسو بہا کراور بجزو بے قراری کی تڑپ پیدا کر کے اس کے سامنے بحرموں کی طرح خاک بجزونیاز پرلوثو، اور اپی جانوں کو، اپنے مال ومتاع کو، اپنے اہل وعیال کو، اپنی تمام مجوبات ومطلوبات کو، اس کے لیے، اس کے کلمہ مقدس کے لیے، اس کی صدافت اور عدالت کے ایراس کی صدافت اور عدالت کے لیے، اس کے لیے اس کے میر دکر دو۔

## قبوليت بخشنے والا خدا

وہ خداجس نے اہراہیم کی دعاسی ،جس نے استعمال کی قربانی کوقبول کیا ،جس نے وادی غیر ذی زرع کوظہور رسالت کبری سے مرکز مشارق ومغارب ومجمع اولین وآخرین بنایا ،اگر تمہاری بدا تمالیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے تمہیں ٹھکراسکتا تھا،تو آج وہ تمہیں پیار مجمع کرسکتا ہے، تمہاری دعاؤں کومن بھی سکتا ہے۔

# کھوئی ہوئی میراث کی داپسی

پس توبر کرو، اپنے عزائم وا مال مقد سدکوزندہ کرو، دعا کیں مانگواور خداوند تجاز کو پکارو تا کہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث پھر تہمیں واپس ل جائے ، تمہارے ٹمگینی کے دن ختم ہول اور کلائیسنالُ عَهٰیدی المظَّالِمِینُ کے زمرے سے نکل کرانِٹی جَاعِلُک لِلنَّامِسِ اِمَامًا کے حزب اللّٰدیمیں واخل ہوجاؤ:

> ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْاَحِرِ! ذَالِكُمُ اَزُكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ. (٢٣٣:٢)

''تم میں سے ہراس انسان کو جواللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس عظم کے ذریعے تھیجت کی جاتی ہے! اس بات میں تمہارے لیے زیادہ برکت اور زیادہ پاکیزگی ہے! ، ،

# مقاصد حج کالُبِ لُباب عبادات اسلامیه کی امتیازی خصوصیت

نماز

دنیا کے تمام ندا ہب میں اسلام کی ایک مابدالا تمیاز خصوصیت بیہ ہے کداس نے تمام عبادات واعمال کا ایک مقصد متعین کیااوراس مقصد کونہایت صراحت کے ساتھ طاہر کر دیا۔ نماز کے متعلق تصریح کی:

إِنَّ الصَّلُوةَ تَنَهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنُكَوِ. (٢٥:٢٩) " مُمَازَ بِرَتْمَ كَ بِدَاخُلا قِيول اللهِ النَّال وَدُوكَ ہے۔ "

روزه

روزے کے متعلق فر مایا:

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (١٨٣:٢)

"روزے کے ذریعہ تم پر ہیز گارین جاؤگے۔،،

ز کو ۃ

زكوة كي نسبت بيان كيا:

خُدُ مِنُ اَمُوَ الِهِمُ صَدَقَةً تُطِهِرُ هُمْ وَتُزَكِّيُهِمْ بِهَا. (١٠٣:٩)
"ان ك مال ودولت من سايك حصد بطور صدقد ك لوركونكرتم
اس كذر بعدان كوكل اور حرص وطمع كى بداخلاتيوں سے پاك وصاف كر
سكو كيد،،

صدقه

احادیث نے اس سے زیادہ تصریح کردی ہے۔

الصَّدَقَةُ اَوُسَاحُ الْمُسْلِمِيْنَ تُوْخَذُ مِنُ اَغُنِيَاتِهِمُ وَ تُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمُ.

''صدقہ مسلمانوں کے دل کامیل ہے ،ان کے دولتندوں ہے لے کر ان کے متاجوں کودے دیاجا تاہے۔ ،،

نج

ای طرح خداوند تعالیٰ نے حج کے فوائد ومنافع کو بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا:

> لِيَّشُهَدُوُا مَنَسافِعَ لَهُمْ وَيَـدُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي ٓ أَيَّامٍ مُعُلُومَاتٍ. (٣٨:٢٢)

> '' حج کااصلی مقصدیہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے فوائد کو حاصل کریں اوراس کے ساتھ ہی چند مخصوص دنو س میں خدا کو یا دہھی کرلیا کریں۔،،

# حج اور تجارت بین الملی

مقصدِ خصوصی

اس (ندکورہ) آیت میں قرآن عکیم نے جن فوائد کو حج کا مقصد قرار دیا ہے ان سے اجتماعی واقتصادی فوائد مراد ہیں اوریح کا ایک ایسا اہم مقصد ہے کہ ابتدا میں جب صحابہ کرام نے دینی مقاصد کے منافی سمجھ کراسے بالکل حجوز دینا چاہا تو اللہ نے ایک خاص آیت نازل فرمائی:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحِ ، أَنْ تَبُتَغُواْ فَضَلااً مِّنْ رَّبِّكُمْ. (١٩٨:٢) ''اگرز مانة حج مِن تجارتی فوائد حاصل کروتواس مِن ندمب كاكوئی

BestUrduBooks.wordpress.com

نقصان نہیں ۔،،

اقتصاديات وتمدن عرب

قرآن علیم کاعام طرزِ خطاب میہ کہ دہ جزئیات سے کسی تم کا تعرض نہیں کرتا۔ اس کی توجہ ہمیشہ اہم ہاتوں کی طرف مبذول رہتی ہے۔ اس بناء پرخدا دندِ تعالیٰ نے جس قتم کی تجارت کو حج کا مقصد قرار دیا اور اس کی ترغیب وحوصلہ افزائی کی، وہ عرب کی اقتصادی وتدنی تاریخ میں ایک نے باب کا اضافہ تھا۔

عرب آگر چدایک بادیشیں اور غیر متمدن قوم تھی تاہم معاش کی ضرور تول نے اس کو تہرا کر جدایک بادیہ تاہم معاش کی ضرور تول نے اس کو تہران کی ایک عظیم الشان شاخ لیتی تجارت کی طرف ابتدا ہی ہے متوجہ کردیا تھا۔ قریش کا قافلہ عمو ما شام وغیرہ کے اطراف میں مال لے کر جایا کرتا تھا اور ان لوگوں نے وہاں کے رہنے والوں ہے متعلق طور پر تجارتی تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ خود مکہ کے متصل عکا ظاور ذوالحجاز وغیرہ متعدّد بازار قائم تھے اور وہ حج کے زمانے میں اچھی خاصی تجارتی منڈی بن جاتے تھے۔

تجارت بين الاقوام كاقيام

بیں اہل عرب کونفسِ تجارت کی طرف متوجہ کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی الیکن اسلام جوعظیم الشان و عالمگیر مدنیت پیدا کرتا چاہتا تھا، اس کی گرم بازاری کے لیے عکاظ، ذوالحمیت اور ذوالمجاز کی وسعت کافی نہ تھی ، وہ دنیا کی تمام متمدن قوموں کی طرح تجارت بین الاقوام کامستقل سلسلہ قائم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہاتھا کہ عنقریب آفنا بیاسلام حجاز کی پہاڑیوں سے بلند ہوکرتمام بحرو ہر پر چیکنے والا ہے۔

تدن کی منفعتِ عظیمه

پس اس آیت کریمه میں جن اقتصادی و تجارتی فوائد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ایک وسیع بین الملی تجارت کا قیام ہے ورنہ اہل عرب جس شم کی تجارت کرتے تھے وہ تو ہر حال میں قائم رکھی جاسکتی تھی اور قائم تھی۔ البتہ تجارت بین الاقوام کا سلسلہ بالکل قیامِ

# مقاصدِ اعلیٰ وهیقیه

مطالب قرآن كاعام وخاص طرز خطاب

لیکن اس تصریح دنوضیح کے علاوہ قرآن کیم کا ایک طرز خطاب اور بھی ہے جو صرف خواص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کیم کا عام انداز بیان میہ ہے کہ وہ جن مطالب کو عام طور پر ذہن نشین کرنا چاہتا ہے، یا کم از کم وہ ہر شخص کی سجھ میں آسکتے ہیں، ان کو تو نہایت کھلے الفاظ میں ادا کر دیتا ہے، لیکن جن مطالب وقیقہ کے مخاطب صرف خواص ہوتے ہیں اور وہ عام لوگوں کی سجھ میں نہیں آسکتے ، ان کو صرف اشارات و کنایات میں ادا کر دیتا ہے۔ کیتر ان کو صرف اشارات و کنایات میں ادا کر دیتا ہے۔ کرتا ہے۔

### اہم ترین مقصد

مقاصد حج میں تجارت ایک ایس چیز تھی جس کا تعلق ہر مخف کے ساتھ تھا اور اس کے فوا کہ دمنافع عام طور پر سمجھ میں آ سکتے تھے اس لیے خدانے اس کو نہایت وضاحت کے ساتھ میان فرمادیا۔لیکن حج کا ایک اہم مقصداور بھی تھا۔ جس کو اگر چہ صراحتا بیان نہیں کیا گیا لیک اہم مقصداور بھی تھا۔ جس کو اگر اُن تمام آیتوں کو جمع کیا لیکن قدم پر اس کی طرف اس کٹرت سے اشارے کیے کہ اگر اُن تمام آیتوں کو جمع کردیا جائے تو کئی صفح صرف انہیں سے لبریز ہوجا کیں۔

باوجو دِابهام حقيقت بينقاب

حقائق ومعارف اللهيد كے اظہار ميں قرآن حكيم نے عموماً اس فتم كا طرزِ خطاب اختيار كيا ہے جس سے باوجودا بہام كے حقيقت كاچېره بالكل بے نقاب ہوجاتا ہے : وَ مَبَ يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ!

ارشاد ومدايت كابين الملكي مركز

سفر جج در حقیقت انسانی ترتیوں کے تمام مراحل کا مجموعہ ہے۔ اس کے ذریعہ انسان تجارت بھی کرسکتا ہے، علمی تحقیقات بھی کرسکتا ہے، جغرافیہ اور سیاحت علمیہ کے فوائد بھی حاصل کرسکتا ہے، مختلف تو موں کے تعدن و تہذیب ہے آشنا بھی ہوسکتا ہے، ان میں باہم ارتباط وعلائق بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اشاعت فد جب و تبلیغ حق ومعروف کا فرض بھی انجام و سکتا ہے، سب سے آخر اور سب سے بڑھ کریے کہ تمام عالم کی اصلاح و ہدایت، وانسداو مظالم و فتن، وقلع و قمع کفار و مفسدین، واعلان جہاد فی سبیل الحق والعدالت کے لیے بھی وہ مظالم و فتن، وقلع و قمع عموم اہل ارض کا تھم رکھتا ہے۔

# امت مسلمه کی قومیت

عام ترقیوں کاسنگِ بنیاد

لیکن ان تمام چیزوں سے مقدم اوران تمام ترقیوں کا سنگ بنیا وایک خاص است مسلمہ اور حزب اللہ کا پیدا کرنا اوراس کا استحکام ونشو ونما تھا۔

حضرت ابرائیم و المعیل علیما اسلام نے ج کامقصد اولین اس کوفر اردیا تھا: رَبَّنَا وَاجُعَلْنَا مُسُلِمَیُنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِیَّتِنَّا اُمَّةً مُسُلِمَةً لَکَ، وَاَدِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبُ عَلَیْنَا، اِنَّکَ آنْتَ التَّوَّابُ الوَّحِیْهُ. (۱۲۸:۲)

"ا پروردگار! (اپنے نفٹل وکرم ہے) ہمیں الی توفق دے کہ ہم یوسلم ( یعنی تیرے حکموں کے فر مانبردار ) ہوجا کیں اور ہماری نسل میں ہے بھی ایک ایک امت پیدا کرد ہے جو تیرے حکموں کی فرمانبردار ہو۔ خدایا! ہمیں ہماری عبادت کے ( یچ ) طور طریقے بتلا دے اور ہمار نے صوروں ہے درگز رکر، بلاشبہ تیری ہی ذات ہے جورصت ہے درگز رکرنے والی ہے اور جس کی رجیما نددرگز رکی کوئی انتہائیں!،،

آ ب وہوا کا اثر

کین جس قالب میں قومیت کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اس میں دوقق تیں نہایت شدت اور وسعت کے ساتھ عمل کرتی ہیں: آب و ہوا اور فد ہب۔ آب و ہوا اور جغرافیا نہ حدودِ طبیعیہ اگر چہ قومیت کے تمام اجزاء کونہایت وسعت کے ساتھ اصاطہ کر لیتے ہیں ،کین ان کے حلقہ اثر میں کوئی دوسری قومنہیں داخل ہو کتی!

#### نمزهب كاحلقهُ اثرُ

یورپ اور ہندوستان کی قدیم قومیت نے صرف ایک محدود حصد دنیا میں نشو ونما پائی ہاور آب وہوا کے اثر نے ان کو دنیا کی تمام قوموں سے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے۔ لیکن فرہب کا صلقہ اثر نہایت و سطح ہوتا ہے۔ وہ ایک محدود قطعہ زبین میں اپنا تمل نہیں کرتا بلکہ دنیا کے ہر حصے کو اپنی آغوش میں جگہ دیتا ہے۔ کر و آب وہوا کا طوفان خیز تصادم اپنے ساحل دنیا کے ہر حصے کو اپنی آغوش میں جگہ دیتا ہے۔ کر و آب وہوا کا طوفان خیز تصادم اپنے ساحل کرسی غیر تو م کو آنے نہیں دیتا مگر فد ہب کا ایم کرم اپنے سائے میں تمام دنیا کو لے لیتا ہے۔

عظيم الثان قوميت كاماية خمير

حضرت ابراہیم علیہ السلام جس عظیم الثان قوم کا خاکہ تیار کررہے تھے۔ اس کا مایہ خیر صرف ندہب تھا اور اس کی روحانی ترکیب، عنصرِ آب وہواکی آمیزش سے بالکل بے نیازتھی۔ جماعت قائم ہوکراگر چہ ایک محسوس مادی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت اس کا نظام ترکیبی بالکل روحانی طریقہ پر مرتب ہوتا ہے، جس کو صرف جذبات و خیالات، بلکہ عام معنوں میں صرف قوائے وماغیہ کا اتحاد واشتر اک ترتیب دیتا ہے۔

رابطها تحاد مذهبي كااستحام

اس بناء پراس قوم کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک غربی رابط اتحاد کے سررشتہ کوشتکم کیا: إِذْ قَالَ رَبَّةَ آسُلِمُ قَالَ آسُلَمُتُ لِوَبِّ الْعَلَمِينَ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ: يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّهِ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّهِ الْمُوثُونَ وَاللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّهِ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّهِ الْمَسْلِمُونَ وَ اللَّهُ اصْطَفَى لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِ

قوميت جديده كي نشأةِ أولى

ظهورو بحميل كامقدس آشيانه

لیکن جماعت عمد مااین مجموع عقاید کوجسم طور پر دنیا کے فضائے بسیط میں دیکھنا چاہتی ہے اور اس کے ذریعیا پی قومیت کے قدیم عہد مودت کوتا ذو کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس جدید المنشقة قومیت کے ظہور و تکیل کے لیے ایک نہایت مقدی اور و تیجی آشیانہ تیار کیا:
وَإِذُ يَوْفَعُ إِبُو اَهِيْمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ، ذَبَنا وَإِذْ يَوْفَعُ إِبْواهِيْمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ، ذَبَنا وَإِذْ يَوْفَعُ إِبْواهِيْمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلُ، ذَبَنا وَاقَدُ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِیْلُ، ذَبَنا وَقَدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِیْلُ، ذَبَنا وَقَدَّ لَا مِنْ الْبَیْتِ وَاسْمَعِیْلُ، ذَبَنا وَقَدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاسْمَعِیْلُ، ذَبَنا وَقَدَّ لَا مِنْ اللّٰ مِنْ الْبَیْتِ وَاسْمَعِیْلُ، ذَبَنا وَمُوالُّ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الْبَیْتِ وَاسْمَعِیْلُ مَنْ اللّٰتِ مِنْ الْبَیْتِ وَاسْمَعِیْلُ، ذَبَنا وَاسْمَعِیْلُ، وَبَنَا السِّمِیْمُ الْعَلِیْمُ وَالْمَالُ اللّٰ مِنْ اللّٰمِیْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی مُی اللّٰمِی اللّ

روحاني جماعت كا قالب

یصرف این پھر کا گھر نہ تھا بلکہ ایک روحانی جماعت کے قالب کا آب دگل تھا۔ اس لیے جب وہ تیار ہو گیا تو انہوں نے اس جماعت کے پیدا ہونے کی دعا کی : رَبَّسنَسا وَ اجْعَلْنَا مُسُلِمَیْنِ لَکَ وَمِنُ ذُرِیَّتِنَا ٱمَّةً مُسُلِمَةً لَکَ. ۱۲۸-۱۲۸)

وصيتِ ابراميميٌّ

اب بیقوم پیدا ہوگئ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت کے ذریعیاس روصانی سرر صعة حیات کواس کے حوالے کردیا:

وَوَصِّى بِهَا اِبُوهِيمُ بَنِيهِ وَيَعَقُونُ ، يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهُ اصُطَفَى لَكُمُ اللَّهِ مُسلِمُونَ. (١٣٢:٢) لَكُمُ اللَّهِ مِنْ فَلاَ تَمُونُنَّ إِلَّا وَانْتُمُ مُسلِمُونَ. (١٣٢:٢) "اورابرائيم اوريقوب دونوں نے اس روحانی طریق نشوونما کی اپنے اپنی بیوں کو وصیت کی کے خدائے تہارے لیے ایک برگزیدہ دین نتخب فرمادیا ہے بتم اس بر (مرتے وم تک) قائم رہنا!

#### وصيت حضرت لعقوب

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعُبُدُونَ مِنْ بَعْدِى، قَالُواْ نَعُبُدُ الهَكَ وَاللهُ ابْآئِكَ ابْرَاهِيْمَ وَاسْمَعِيْلَ وَاسْحَقَ الها وَاحِدًا وَ نَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. (٣٣٣٠)

''(اور پھر کیاتم اس وقت موجود تھے) جب یعقوب کے سر پرموت آ کھڑی ہوئی اور اس آخری وقت میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا: میرے بعد کس چیز کی پوجا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے اور تیرے مقدس باپ ابرائیم اور آملعیل واسحاق کے خدائے واحد کی عبادت کریں گے، اور ہم اس کے فرمانبر دار بندے ہیں!،،

## آ ثارقائمَه وثابته أمت مسلمه

مقدس ياد گارون كاذخيره

اباً گرچدید جماعت دنیایش موجود نشی اوراس کے آٹایِ صالح کوزمانے نے باثر کردیا تھا۔ تِلُکَ اُمَّة ، قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا کَسَبَتُ وَلَکُمْ مَّا کَسَبُتُهُ. (۱۳:۲) ''وہ قوم گزرگی،اس نے جوکام کیے،اس کے نتائج اس کے لیے تھے، اورتم جو کچھ کرو گے اس کے نتائج تمھارے لیے بول گے۔،،

لیکن اس کی تربیت ونشو ونما کاعبدِ قدیم اب تک دستبر دِ زماند سے بچا ہوا تھا اور اپنے آغوش میں مقدس یادگاروں کا ایک وسیع ذخیرہ رکھتا تھا۔ اس کے اندراب تک آ ب زمزم لہریں لے رہا تھا، صفاومروہ کی جوٹیوں کی گردنیں اب تک بلندتھیں، ندرکِ اسلحیال اب تک ندہب کے گرم خون سے رنگین تھا، جھرِ اسود اب تک بوسدگا و خلق تھا، مشاعر ابراہیم اب تک فائم تھے اور عرفات کے حدود میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں کی گئتی ۔

دعائة تجديدونفخ روحى

غرض یہ کہ اس کے اندر خدا کے سواسب کچھ تھا اور صرف اس کے جمالِ جہاں آرا کی کی تھی۔ اس لیے اس کی تجدید و لفخ روح کے لیے ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعا کا سب سے آخری تقیجہ ظاہر جوا۔ انھوں نے کعبتہ اللہ کی بنیا در کھتے ہوئے دعا کی تھی:

> رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيهُمُ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمُ ايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وُيُزَكِّيْهِمْ وَانْكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (١٣٩:٢)

> ''خدایا!ان کے درمیان انہی لوگوں میں ہے ایک پیٹیم بھیج کہوہ ان کو تیری آیتیں پڑھ کرسنائے کتاب اور حکست کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکید کردے ، تو بڑا صاحب اختیار اور صاحب حکمت ہے!،،

> > ظهوررحمته للعالمين

چنانچیاس کاظهوروجو دِمقدس حضرت رحمته العالمین وختم المرسلین علیه الصلوٰ ق والتسلیم کی صورت میں ہوا جوٹھیک ٹھیک اس دعا کا پیکر ومثل تھا:

هُ وَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِيْنِ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ

### ه الكان الا ا المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة

ایَاتِهِ وَیُزَ تِحْیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتْبُ وَالْعِحْکُمَةَ. (٢:٢٢)
"وه خداجس نے ایک غیرمتدن قوم میں سے اپنا ایک رسول پیدا کیا۔
جواللہ کی آیات ان کوسنا تا ہے، ان کے نشس کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں
کتاب و حکمت کی تعلیم و بتا ہے۔،،

#### تربيت يافته جماعت

پس انہوں نے جوقوم بیدا کردی تھی ،اس کے اندر سے ایک پیغیرا تھا۔اس نے اس گھر میں سب سے پہلے خدا کو ڈھورٹ ناشروع کیا،لیکن وہ اینٹ پھر کے ڈھیر میں بالکل حجیب گیا تھا۔ فتح مکھ نے اس انبار کو ہٹا دیا تو خدا کے نور سے قندیل حرم پھرروش ہوگئ۔ وہقوم جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فر مائی تھی ،اس پیغیبر کے فیض محبت سے بالک مزکی وثر بیت یافتہ ہوگئی تھی۔

تجديدواحيائے مذہب

اب ایک مرکز پرجع کر کے اس کے ندہی جذبات کو صرف جلا دینا باتی تھا۔ چنا نچہ اُسے خانہ کعبے کے اندر لا کر کھڑ اکر دیا گیا اور اس کی مقدس قدیم ندہبی یا دگاروں کی تجدید و احیاء سے اس کے ندہبی جذبات کو بالکل پختہ و متحکم کردیا۔

سعى صفاومروه

مجمی ان ہے کہا گیا:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُو َ وَمِنُ شَعَآنِهِ اللَّهِ، فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الْحَتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يَنطُونَ بِهِمَا. (١٥٨:٢) "صفاومروه خداكى قائم كى موئى يادگارين بين، پس جولوگ جي يا عمره كرت بين، ان يران دونول كورميان طواف كرف بين كوئى حرج نبين - "

مشعرالحرام کی یاد تبھی ان کومشعرِ حرام کی یاددلائی گئ:

BestUrduBooks.wordpress.com

فَإِذَا اَفَحُسُمُ مِّنُ عَرَفَاتٍ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. (١٩٨:٢)

'' جب عرفات ہے لوٹومشعرِ حرام (مزدلف ) کے نز دیک خدا کی یاد کرو! ، ،

خانه كعبه كى قديم ترين يادگار

خاند كعبخوددنيا كىسب تديم يادكارهى بكن اسى الكالك يادكار كونمايال تركيا كيا

فِيُهِ ايَاتٌ، بَيَّنَاتٌ مُّقَامُ إِبْرَاهِيُمَ. (٩٤:٣)

''اس میں بہت ی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ منجملہ ان کے ایک نشانی حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔''

نقش يا سجده گاوخلق

لیکن جولوگ خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے، ان کے نقشِ پا مجدہ گاہ خلق ہونے مے ستحق تھے۔ اس لیے تھم دیا گیا:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامٍ إِبْرَاهِيُمَ مُصَلِّى. (١٢٥:٣) "اورابرابيم ك كر بون كي جَدَارا بالمصلى بنالوا،"

مادى اورروحانى يادگاريس

مادی یادگاروں کی زیارت صرف سیر وتفریح کے لیے کی جاتی ہے، کین روحانی یادگاروں سے صرف دل کی آئیمیں ہی بصیرت حاصل کر عمتی ہیں۔ اس لیے ان کے ادب واحترام کوانقاوتبھر کی دلیل قرار دیا گیا:

وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَآنِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنُ تَقُوى الْقُلُوبِ. (٣٢:٢٢)
"أور جولوك خداك قائم كى مولى يادگارول كَ تَظِيم كَرْتَ بِيلَ تُوسِقُطِيم
ان كردول كى ربيز گارى يردلالت كرتى ب-"
وَمَنُ يُعَظِّمُ حُومُ مَاتِ اللَّهِ فَهُو خَيْر "، لَّهُ عِنْدَ رَبَّهِ. (٣٠:٢٢)

و من یعوم طوعات ملی مهاری این اوب چیزوں کا احرام کرتا ہے تو ''اور جو مخص خدا کی قرار کی ہوئی قابلِ اوب چیزوں کا احرام کرتا ہے تو

خدا کے زد یک اس کا نتیجاس کے حق میں بہتر ہے۔،،

روحاني اثر ونفوذ

آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم الن مقدس يادگاروں كروحانى اثر ونفوذ كودلوں ميں جذب كرادينا چاہتے تھے: جذب كرادينا چاہتے تھے: عِنْدَهُ مَشَاعِم اَبِيْكُمُ إِبْرًاهِيُهَ.

خوب غور سے دیکھوادر بصیرت حاصل کرو، کیونکہ بیتمھارے باپ ایرا بیٹم کی یادگار ہیں!

### اعلان تکیل دین

فراموش كرده روشٍ ملت ابرا مبيعٌ

جب اسلام نے اس جدیدالنشمت قوم کے وجود کی تحیل کردی اور خانہ کعبہ کی ان مقدس یا دگاروں کی روحانیت نے اس کی قومیت کے شیرازہ کومتحکم کر دیا تو پھر ملت ابراہیمی کی فراموش کردہ روش دکھادی گئی:

> > كمال دين كااستحكام

اب تمام عرب نے ایک خطمتنقیم کواپنا مرکز بنالیا اور قدیم خطوط مخند حرف غلط کی طرح مثا دیے گئے۔ جب بیسب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد خدائے ابرا ہیم واسمعیل کا سب سے بڑااحسان پورا ہوگیا:

ٱلْيَوْمَ ٱكُمَ مَلْتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَٱتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِيُ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا. (٣:٥)

"أتى ميس نے تمهارے اس دين كوكامل كرديا جس نے تم كوايك قوميت

### وركان الله والمركز المركز الم

کے رشتے میں نسلک کر دیا ہے اور اپنے تمام احسانات تم پر پورے کر دیے اور تمہارے لیے صرف ایک دین اسلام ہی کونتخب کیا۔ ،،

## تاریخِ فرضیتِ جج کاایک کمحهُ فکر بیر دعوت ابراجیمی کی صدائے بازگشت

دعوست عام

اہل عرب نے اگر چدھنرت اہرا جمع علیہ السلام کے مجموع تعلیم ہدایت کو بالکل بھلا دیا تھا، لیکن انھوں نے خانہ کعبہ کے کنگرے پر چڑھ کرتمام دنیا کو جودعوت عام دی تھی ،اس کی صدائے بازگشت اب تک عرب کے درود بوارسے آرہی تھی:

> وَإِذْ بَوَّا نَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنُ لَا تُشُرِكُ بِي شَيْئًا وَ طَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، وَاَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَا تُوْكَ رِجَالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاتِيْن، مِنْ كُلِّ فَحْ عَمِيْقٍ. (٢٢:٢٢)

صامور یاتین، مِن کلِ فیخ عَمِینِ (۲۷،۲۲)

اور جب ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے ایک معبد قرار دیا اور تھم دیا کہ
ہماری قد وسیّت و جبروت میں اور کسی چیز کوشریک ندگھ ہرانا اور اس گھر کو
طواف کرنے والوں اور رکوع وجوداور قیام کرنے والوں کے لیے ہمیشہ
پاک ومقدس رکھنا! نیز ہم نے تھم ویا کہ دنیا میں جج کی پکار باند کرو!

لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ان میں بیادہ پا
مجمی ہوں گے اور وہ بھی جنہوں نے مختلف تنم کی سوار ہوں پر دور در از
مقامات سے قطع مسافت کی ہوگ!

#### بدعات ومحدثات ِ جاہلیت

#### سنت ابراجيمي كي صورت اورحقيقت

کیکن چکے ساتھ جب جموٹ مل جاتا ہے تو دہ اور بھی خطرناک ہوجاتا ہے۔ اہلِ عرب نے اگر چہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت قدیمہ کو اب تک زندہ رکھا تھا، کیکن بدعات و اختر اعات کی آمیزش نے اصل حقیقت کو ہالکل مم کر دیا تھا:

### تين سوساڻھ بتوں کامر کز

(۱) خدانے اپنے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیام کی اجازت صرف اس شرط پردی تھی کہ کسی کوخدا کا شریک نہ بنانا:اُنُ لَّا تُشُوِ کُ بِی شُینُاً. ،، لیکن اب خدا کا میدگھر تین سوساٹھ بتوں کا مرکزین گیا تھااوران کا طواف کیا جاتا تھا۔

### فخروغرور كانزانه كاه

(۲) خدانے جج کا مقصد میقرار دیا تھا کہ دنیوی فوائد کے ساتھ خدا کا ذکر قائم کیا جائے ،کیکن اب صرف آباؤ اجداد کے کارنا مہائے فخر وغرور کے ترانے گائے جاتے تھے۔

### مخصوص امتيازات ِقريش

(٣) هج كا ايك مقصدتمام انسانوں ميں مساوات قائم كرنا تھا، اى كيے تمام عرب بلك تمام دنيا كواس كى دعوت عام دى گئى اور سب كو وضع ولباس ميں متحد كر ديا گيا۔ ليكن قريش كغرور وفضيلت نے اپنے ليے بعض خاص اختيازات قائم كر ليے ہے جواصول مساوات كے بالكل منافى تھے۔ مثلاً تمام عرب عرفات كے ميدان ميں قيام كرتا تھا، ليكن قريش مُر دلفد سے با برنہيں نكلتے تھے اور كہتے تھے كہ ہم متوليانِ حرم ، حرم كے با برنہيں جا سكتے۔ جس طرح آج كل كے امرائے فت اور پرُغ در واليانِ رياست، عام مسلمانوں كے ساتھ مجد ميں آئى تو بين بجھتے ہيں۔

بر ہنہ طواف

(۴) قریش کے سواعرب کے تمام مرووزن بر ہند طواف کرتے تھے۔سترعورت کے ساتھ صرف وہی لوگ طواف کر سکتے تھے جن کو قریش کی طرف سے کپڑا ملتا تھا اور قریش نے اس کوبھی اینے لیے اظہار سیادت کا ایک ذریعہ بنالیا تھا۔

عمره تنخت گناهمتصور بونا

(۵)عمرہ گویا جج کا ایک مقدمہ یا جزوتھالیکن اہل عرب ایامِ جج میں عمرہ کو پخت گناہ سجھتے تھے اور کہتے تھے کہ'' جب حاجیوں کی سوار یوں کی پشت کے زخم اچھے ہو جا ئیں اور صفر کامہینہ گزرجائے ، تبعمرہ جائز ہوسکتا ہے۔

يهوداندر مبانيت كالهواره

(۲) جج کے تمام اجزا وارکان میں یہودیا ندر بہانیت کا عائمگیر مرض جاری وساری ہوگیا تھا۔اپٹے گھرے پاییادہ جج کرنے کی منت مانا، جب تک تج ادانہ ہوجائے خاموش رہنا، قربانی کے اونٹوں پرکسی حال میں سوار نہ ہونا، ناک میں ٹکیل ڈال کر جانوروں کی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنا، زمانہ حج میں گھر کے اندر در دازے کی راہ ہے نہ گھسنا بلکہ پچھواڑے کی طرف ہے دیوار بھاند کے آنادرودیوار پر قربانی کے جانوروں کے خون کا چھاپہ لگانا، عرب کا عام شعار ہوگیا تھا۔

### ظهور اسلام وتزكية حج

دينِ ابراميمي کي تکيل

اسلام درحقیقت دین ابراہیمی کی حقیقت کی تکیل تھی ،اس لیے وہ ابتداء ہی ہے اس حقیقت گم شدہ کی تجدید واحیاء میں مصروف ہو گیا ، جس کا قالب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں نے تیار کیا تھا۔

اركان اسلام كى بيئت مجموعي

اسلام کا مجموعہ عقاید وعبادات صرف توحید، نماز، روزه، زکوة اور حج سے مرکب

402 66.50.50.50.50.50.50.50.402 602 606.50.50.50 (W)

ہے۔ لیکن ان تمام ارکان میں جج بی ایک ایبار کن ہے جس سے اس تمام مجموعہ کی ہیئت ترکیبی کمل ہوتی ہے اور بیتمام ارکان اس کے اندر جع ہوگئے ہیں۔

اسلام معلّق بدكعبه

يرى وجه بكا تخضرت ملى الله عليدة آلية كم في اسلام كومرف كعب بى كساته معلق كرديا:
إنسَمَ آ أُمِوْثُ أَنُ أَعُهُدُ رَبَّ هَلَا هِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حجج اوراسلام لا زم وملزوم

اور يى وجب كفراآن كليم في برموقع برج كماته اسلام كاذكر بطور لا زم والزوم كيا: وَلِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْفَ المَنْسَكَ الْيَذْكُرُ واسْمَ اللهِ عَلَى مَا وَوَقَهُمْ مِّنْ مَ بَهِيُ مَةِ الْلانْعَام، فَإِلَهُكُمُ الله، وَاحِد، فَلَهُ اَسْلِمُوا وَبَشِر الْمُخْبِيْنَ. (٣٣:٢٢)

> "اور ہرایک امت کے لیے ہم نے قربانی قرار دی تھی تا کہ خدانے ان کو جو چار پائے بخشے ہیں، ان کی قربانی کے وقت خدا کا نام لیں، پس تم سب کا خدا ایک ہی ہے، اس کے تم سب فر مانبر دار بن جاؤ اور خدا کے خاکسار بندوں کو جج کے ذریعہ دین حق کی بشارت دو۔،،

> > آ زمائشِ ابراہیم

خدا كافطرى معامده

اسلام خدا کا ایک فطری معاہدہ تھا،جس کوانسان کی ظالمانہ عبد شکنی نے بالکل جاک

### اركان الله المحكمة المكافئة ا

چاک کر دیا،اس لیے خدانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نا خلف اولا دکورو نے اول ہی اس تے شمرات سے محروم کردیا:

وَإِذِ ابُتَلْى إِبُرَاهِيُمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّيُ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِيُ؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ. (١٣٣:٢)

"جب خدانے چندا دکام کے ذریعے ابراہیم کو آزمایا اور وہ خداکے امتحان میں پورے اترے ، تو خدائے کہا کہ اب میں تہمیں دنیا کی امامت اور خلافت عطا کرتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم نے عرض کیا: اور میری اولاد کو بھی؟ ارشاد ہوا، کہ ہاں مگر اس قول وقر ارمیں ظالم لوگ واخل نہیں ہو سے ا،،

آ زمائش كے اجزاءِ اولين

خدانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوجن کلمات کے ذریعہ آ زمایا اور جن کی بناء پر انہیں دنیا کی امامت عطا ہوئی، وہ اسلام کے اجزاءِ اولین یعنی تو حید اللی ، قربانی نفس و جذبات ، صلوٰ قالہی کا قیام اور معرفت دین فطری کے امتحانات تھے۔ اگر چدان کی اولا و میں سے چند نا خلف لوگوں نے ان ارکان کو چیوڑ کر اپنے او پر ظلم کیا اور اس موروثی عبدے سے محروم ہوگئے:

قَالَ لَايَنَالُ عَهُدِى الظَّالِمِيْنَ (١٣٣٠)

امت مسلمه مستوره

کیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اندرا یک دوسری امت بھی چیپی ہوئی تھی جس کے لیے خودانھوں نے خداہے دعا کی تھی :

إِنَّ إِبْرَاهِيُمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا (١٣٠:١٢)

''حضرت ابراہیم گو بظاہرا یک فر دِ داحد تھے، مگران کی فعالیت روحانیہ الہیہ کے اندرا یک پوری قوم قانت ومسلم پوشید کھی!،،

### اجزائے جے کے ترکیبی مرکبات

رسول مزكل وموعوده كاظهور

اب اس امت مسلمہ کے ظہور کا وقت آگیا اور وہ رسول مرّ کیٰ وموعود ہ غارِحرا کے تاریک گوشوں سے نگل کرمنظر عام پرنمودار ہوا، تا کہ اس نے خود اس اندھیرے میں جو روثنی دیکھی ہے، وہ روثنی تمام دنیا کو دکھلا دے:

يُخُوِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (٢٥٧:٢)

'' وہ پنجبران کواند هيرے ہے نکال کر دوشني کي طرف لا تاہے۔،،

قَلُهُ جَآءَ كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُورْ ، وَ كِتنبٌ مُّبيئن (١٥:٥)

میشک تمہارے پاس اللہ کی طرف ہے ایک نور ہدایت اور ایک کھلی کھلی مدایتیں ویے والی کتاب آئی۔،،

موروثی گھر کی واگز اری

وہ منظرعام پرآیا تو سب سے پہلے اپنے باپ کے موروثی گھر کو ظالموں کے ہاتھ سے واپس لینا چاہالیکن اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح بتدر آبج چند روحانی مراحل سے گزرنا ضرورتھا۔ چنا نچے اس نے ان مرحلوں سے گزرنا شروع کیا۔

توحيد كاغلغله

اس نے غارِ حراسے نگلنے کے ساتھ ہی تو حید کا غلغلہ بلند کیا کہ خدانے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوعبد لیا تھا اس کی پہلی شرط یہی تھی : اَنْ لَا تُشُوِکُ بِی شَیْنًا. (۲۲:۲۲)

صعب نماز

پھراس نے صفِ نماز قائم کی کہ بیگر صرف خداہی کے آگے سر جھکانے والوں کے لئے ماز قائم کی کہ بیگر صرف خداہی کے آگے سر جھکانے والوں کے لئے بنایا گیا تھا: وَطَهِرُ بَيْتِی لِلطَّآنِفِيُنَ وَالْعٰكِفِينَ وَاللَّوْكِعِ السُّجُودِ. (١٣٥:٢)

### \$ (300 W) 100 Ab 100 405 B 100 Ab 100

روزے کی تعلیم

اس نے روزے کی تعلیم دی کدوہ شرائط بھی کی تحیل کا ایک بھینی ذریعہ ہے۔ فَمَنُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوْق وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِيّ (١٩٤٢)

د جس شخص نے ان مبینوں میں حج کا عزم کرلیا تو اس کو ہرتنم کی نفس برتی ، بد کاری اور جنگلز نے تکرار سے اجتناب کرنالازمی ہے۔ ، ،

روز بے کی حقیقت

اور روزه کی حقیقت یہی ہے کہ وہ انسان کوغیبت، بہتان بنتی و فجور، مخاصمت و تنازعت اورنفس پرسی سے روکتا ہے، جبیبا کہ احکام صیام میں فرمایا:

ثُمَّ اَيْسَمُّوْا البِصِيَامُ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا تُبَاشِرُوُ هُنَّ وَاَنْتُمُ عَاكَفُونَ فَي اللَّيْلِ، وَلَا تُبَاشِرُوُ هُنَّ وَاَنْتُمُ عَاكَفُونَ فَي الْمَسْجِدِ. (١٨٤:٢)

'' پھر رات تک روزہ پورا کرو اور روزہ کی حالت میں عورتوں کے نزدیک نہ جاؤ۔ اور اگر مساجد میں اعتکاف کروتو شب کو بھی ان سے الگ رویو شب کو بھی ان سے الگ رویوں''

ز کو ہ کی ادا نیگ

اس نے زکو ہ بھی فرض کر دی کہ وہ بھی جج کا ایک اہم مقصدتھا: فَکُلُوا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِیْرَ. (۲۸:۲۲) \* قربانی کا گوشت خود کھاؤا در فقیروں اور مختاجوں کو بھی کھلاؤ!،،

فنتح مكه كي غرض وغايت

امت مسلمہ کامنظرِ عام پرنمایاں کرنا اس طرح جب اس امت مسلمہ کاروحانی خاکہ تیار ہوگیا تواس نے اپنی طرح ان کو دی ارکان اسلام کا می می می ایستان کی می می می می می می می می اور ۱۳ استان کی اور ۱۳ استان کی اور ۱۳ استان کی اور ۱۳ استان کی منظر عام پر نمایال کرنا چا با اس غرض سے اس نے عمرہ کی تیاری کی اور ۱۳ استان کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوا کہ پہلی بارتو اپنے آبائی گھر کو حسرت آلود نگاہوں سے دیکھ کر چلے آئیں۔ کیونکہ بیرکاروان ہدایت رائے ہی میں مقام حدید پر روک دیا گیا۔ دوسرے سال حسب شرائط ملح زیارت کعبہ کی اجازت ملی اور آپ مکہ میں قیام کر کے چلے دوسرے سال حسب شرائط ملح زیارت کعبہ کی اجازت می اور آپ مکہ میں قیام کر کے چلے آئے۔ اب اس مصالحت نے رائے کے تمام نشیب وفراز ہموار کر دیا تھے، صرف خانہ کعبہ میں چھرول کا ایک ڈھررہ گیا تھا اسے بھی فتح مکہ نے ہموار کر دیا:

اعاده دعوت عام

اب میدان بالکل صاف تھا۔ راستے میں ایک کنری بھی سنگ راہ نہیں ہو سحق تھی۔
باپ نے گھر کوجس حال میں چھوڑا تھا، بیٹے نے اس حالت میں اس پر قبضہ کرایا۔ تمام
عرب نے فتح مکہ کواسلام و کفر کا معیار صدافت قرار دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جوق در
جوق دائر ہ اسلام میں داخل ہونے لگ۔ اب وقت آگیا تھا کہ دنیا کواس جدید النشان است مسلمہ کے قالب روحانی کیا منظر عام طور پر دکھا دیا جاتا۔ اس لیے دوبارہ ای دعوت عامہ کا اعادہ کیا گیا، جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عالم میں ایک عامہ کا اعادہ کیا گیا، جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عالم میں ایک غلام عام ڈال دیا تھا، مگراس قوت کا فعل میں آئا ظہور نی اگر پر موقوف تھا:
وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْمُیْتِ مَنِ المُسْتَطَاعَ اِلْمُهِ سَبِیْلاً ( عندہ و

BestUrduBooks.wordpress.com

''جولوگ مالی اورجسمانی حالت کے لحاظ سے حج کی استطاعت رکھتے میں،ان پراب حج فرض کردیا گیا۔''

ينكيل حج كااعلانِ عام

بدعات واختر اعات كاترك

اس صدا پر تمام عرب نے لبیک کہااور آپ کے گرد ۱۳س۱ ہزار آ دی جمع ہو گئے۔ عرب نے ارکانِ جم میں بدعات واختر اعات کا جوزنگ نگا دیا تھاوہ ایک ایک کر کے چھڑا دیا گیااور آ باؤاجداد کے کارناموں کی بجائے خداکی تو حید کا غلغلہ بلند کیا گیا:

با دَاعِداد کے کارنا سوں کی جائے حدا کو صیدہ سمہ بسدی ہے۔ فَاذُکُووُ اللَّهُ کَذِکُو کُمُ ابْآنَکُمُ اَوُ اَشَدُّذِکُوا. (۲۰۰:۲) ''زمانہ ج میں خداکوای جوش وخروش سے یاد کروجس طرح اسنے آبادَ اجداد کے کارناموں کا اعادہ کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ سرگری

کےساتھو۔،،

امتيازات قريش مثادينا

قریش کے تمام امتیازات مٹادیے گئے اور تمام عرب کے ساتھ ان کو بھی عرفات کے ایک گوشہ میں کھڑا کردیا گیا:

ثُمَّ اَفِيُ شُرِدُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اِنَّا اللَّهَ غَفُرٌ رَّحِيمٌ ، (١٩٩:٢)

''اور جس جگہ ہے تمام لوگ روان ہول تم بھی و ہیں ہے روان ہوا کر واور فخر و غرور کی جگہ خدا ہے مغفرت مانگو، کیونکہ خدا ہزا بخشے والا اور حم کرنے والا ہے۔''

ممانعت برهنهطواف

سب سے بدترین رسم برہند طواف کرنے کی تھی ، اور مردوں سے زیادہ حیا سور نظارہ برہند عورتوں کے طواف کا ہوتا تھا لیکن ایک سال پہلے ہی سے اس کی عام ممانعت کردگ گئ: أَنَّ اَبَاهُوِيُوَةٌ اَخْبَوَهُ أَنَّ اَبَابَكِوِ الصِّلِيْقَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَعَنَهُ فِي الْحَجَةِ الْوَدَاعِيَةِ الْعَجَةِ الْوَدَاعِيةِ فَى الْحَجَةِ الْوَدَاعِيةِ الْوَدَاعِيةِ الْحَجَةِ الْوَدَاعِيةِ الْمَعَجَةِ الْوَدَاعِيةِ الْمَعْجَةِ الْوَدَاعِيةِ الْمَعْجَةِ الْمُعْجَةِ الْمَعْجَةِ الْمَعْجَةِ الْمُعْجَةِ الْمَعْجَةِ الْمُعْجَةِ الْمَعْجَةِ الْمُعْجَةِ الْمُعْجَةُ الْمُعْجَةُ الْمُعْجَةُ الْمُعْجَةُ الْمُعْجَعِيقَةُ الْمُعْجَةُ الْمُعْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْجَةُ الْمُعْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعِلُولُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِعْمُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِعُلُمُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ال

عملى تلقين نبوى سيلفة

زماند تج میں عمرہ کرنے والوں کو فاسق و فاجر کہا جاتا تھالیکن آتخضرت نے ججۃ الوداع میں عمرہ بن کا احرام باندھا اور صحابہ کو بھی عمرہ کرنے کا تھم دیا۔ پاپیا دہ اور خاموش جج کرنے کی ممانعت کی گئی۔ قربانی کے جانوروں پر سوار ہونے کا تھم دیا گیا۔ ناک میں ری ڈال کر طواف کرنے سے روکا گیا۔ گھر میں درواز ہے سے داخل ہونے کا تھم ہوا:
وَلَيْسَ الْبِدَّ بِاَنُ تَاتُوا الْبُيُونَ مِنْ ظُهُورٍ هَا وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُهُ اللّٰهَ لَعَلَّمُ اللّٰهِ لَعَلَّمُ اللّٰهِ لَعَلَّمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَعَلَّمُ اللّٰهِ لَعَلَّمُ اللّٰهِ لَعَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَعَلَّمُ اللّٰهِ لَعَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لَعَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

" یکوئی نیکی کا کام نیس ہے کہ گھروں میں پیخواڑے سے آؤ، نیکی تو صرف اس کی ہے جس نے پر مین گاری اختیار کی۔ اس کی ہے جس نے پر مینز گاری اختیار کی۔ اس کی موں میں دروازے بی کی راہ سے آ داور خدائے درو، یقین ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔،،

حقیقت قربانی کی وضاحت

قربانی کی حقیقت واضح کی گئی اور بتایا گیا کہ وہ صرف ایٹاریفس وفدویت جان و روح کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔اس کا گوشت یا خون خدا تک نہیں پہنیتا کہ اس کے

چھاپہ سے دیواروں کورنگین کیا جائے۔ خدا تو صرف خالص نیتوں اور پاک وصاف دلول کود کھتا ہے:

لَنُ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلِكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ. (٣2:٢٢)

'' خدا تک قربانی کے جانوروں کا گوشت دخون نہیں پینچتا، اس تک تو صرف تمھاری پر میز گاری پہنچتی ہے۔،،

یے چھکے اتر گئے تو خالص مغز ہی مغز باقی رہ گیا۔اب دادی مکہ میں خلوص کے دوقد یم وجدید منظر نمایاں ہو گئے ،ایک طرف آب زمزم کی شفاف سطح لہریں لے رہی تھی۔دوسری طرف ایک جدید النشأت قوم کا دریائے وحدت موجیس مارد ہاتھا!

### اعلان عام اور حجتة الوداع

اسلام كامقصداعظم

لیکن دنیااب تک اس اجتماع عظیمه کی حقیقت سے بے خبرتھی۔اسلام کی ۲۳ ساله زندگی کامد و جزرتمام عرب دیکھے چکا تھا، گرکوئی نہیں جانتا تھا کہ اسلام کی تاریخی زندگی کن نتائج پرمشمل تھی اورمسلمانوں کی جدوجہداور فدویت، ایثار نفس وروح کا مقصد اعظم کیا تھا؟اب اس کی توضیح کاوقت آگیا تھا۔

حضرت ابراجيم كي دعا

حضرت ابرائيم عليه السلام في اس كمر كاستك بنياداس دعاكو يره محرد كهاتها: إذْ قَالَ إِبْوَ اهِيهُ مُ رَبِّ اجْعَلُ هذَا بَلَدًا اهِنَا وَّارُوْقَ اَهْلَهُ هِنَ الشَّمَوَاتِ مَنُ امْنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْمَيُومِ اللَّخِوِ. (١٢٢:٣) "جب ابرائيمٌ نے كہا كه خداوندا، اس شهركوامن كاشهر بنا اوراس كے باشند سے اگر خدااوررو في امت برائيان لائيس توان كو برقتم سي ثمرات و نعائم عطافر ما!،،

### د نیا کی حالت بوفت دعا

جس وقت انہوں نے بید دعا کی تھی ، تمام دنیا فتنہ وفساد کا گہوارہ بن رہی تھی۔ دنیا کا امن وامان اٹھ گیا تھا۔ اطمینان وسکون کی نیند آئکھوں سے اڑگئ تھی۔ دنیا کی عزت و آبر و معرض خطر میں تھی ، جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو گیا تھا، کمز ور اور ضعیف لوگوں کے حقو ق پامال کر دیے گئے تھے ، عدالت کا گھر ویران ، حریت انسانیہ مفقو د اور نیکی کی مظلومیت بامال کر دیے گئے تھے ، عدالت کا گھر ویران ، حریت انسانیہ مفقو د اور نیکی کی مظلومیت انتہائی حد تک پہنچ چکی تھی ۔ کرہ ارضی کا کوئی گوشہ ایسانہ تھا جوظم و کفر کی تار کی سے ظلمت کدہ نہ بن چکا ہو۔

### د نیاہے کنارہ کشی

اس لیے انہوں نے آباد دنیا کے ناپاک حصوں سے کنارہ کش ہوکر ایک وادی غیر ذی زرع میں سکونت اختیار کی۔ وہاں ایک دارالامن بنایا اور تمام ونیا کوصلح وسلام کی دعوت عام دی۔

### سمم شدہ حق کی واپسی

اب ان کی صالح اولا دہے بددارالامن بھی چھین لیا گیا تھا۔ اس لیے اس کی واپسی
کے لیے پورے دس سال تک اس کے فرزند نے بھی باپ کی طرح میدان میں ڈیرہ ڈالا۔

فتح مکہ نے جب اس کا مامن و مجاوا پس دلا دیا تو وہ اس میں داخل ہوا کہ باپ کی طرح تمام
دنیا کو گم شدہ حق کی واپسی کی بشارت دے۔ چنانچہ وہ اوشٹ پر سوار ہوکر نکلا اور تمام دنیا کو مثر دؤامن وعدالت سنایا:

#### خطبه حجتة الوداع

إِنَّ دِمَاءَ كُمُ وَ آمُوَالَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَذَا. اَلاَ إِنَّ كُلَ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا. اَلاَ إِنَّ كُلَ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا. اَلاَ إِنَّ كُلَ شَيْءٍ مِنُ آمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَى مَوْضُوعٌ وَ دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَ دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَ اَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دِمَاءُ نَادَمُ ابْنُ رَبِيْعَةَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَ اَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دِمَاءُ نَادَمُ ابْنُ رَبِيْعَةَ BestUrduBooks.wordpress.com

وَدِبِنُوا الْبَحَاهِلِيَّةِ مِيوُضُوعٌ وَّ اَوَّلُ دِبُ اَضَعُ دِبَانَا دِبَا عَبَّاسِ ابْنِ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ. اَللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

''جس طرحتم آج کے دن کی ،اس مہیندگی ،اس شہر مقد سیس حرمت کرتے ہو،ای طرح تمہارا خون اور تمہارا مال بھی تم پر حرام ہے۔ اچھی طرح س لوکہ جالمیت کی تمام بری رسموں کو آج میں اپنے دونوں قدموں ہے کہ فرات ہوں ، بالخصوص زمانہ جالمیت کے انتقام اور خوں بہالینے کی رسم تو بالکل مثادی جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی ابن رسیعہ کے خون کے انتقام سے دست بردار ہوتا ہوں۔ جالمیت کی سودخوارک کا طریقہ بھی مثاویا جاتا ہے اور سب سے پہلے خود میں اپنے بچا عباس ابن عبد المطلب کے سود کو چھوڑتا ہوں۔ خدایا تو گواہ رہیو! خدایا تو گواہ رہیو! خدایا تو گواہ رہیو! خدایا تو گواہ رہیو! خدایا تو گواہ رہیو! خدایا تو گواہ رہیو! خدایا تو گواہ رہیو! خدایا تو گواہ رہیو!

### كاميابي كي آخرى بشارت

برگزیده دین منتخب کیا!،،

اب حق بحر پھرا کے پھرا ہے اصلی مرکز پرآ گیا اور باپ نے دنیا کی ہدایت وارشاد

کے لیے جس نقط سے پہلا قدم اٹھایا تھا، بیٹے کے روحانی سفر کی وہ آخری منزل ہوئی اور
اسی نقطے پہنچ کر اسلام کی تکیل ہوگی۔ اس لیے کہ اس نے تمام دنیا کومڑ دہ امن سنایا تھا،
آسانی فرضتے نے بھی اس کو کامیا بی مقصد کی سب ہے آخری بشارت و حدی:
آلیو مُ اَکُ مَ لُتُ لُکُمُ وَیُنَکُمُ وَ اَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعْمَتِی وَ

رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسُلامَ دِیْنَکُمُ وَ اَتُمَمُتُ مَلِی کُمُ اور بِی وَ بِالطَّی مَمل کر دیا، اور تم پراپ

ہمام احسانات پورے کردیے، اور میں نے تہ ہارے لیے اسلام کوایک

### حج مختلف یا د گاروں کا مجموعہ ہے

بإدكارابراجيم

عبادات اسلامیدیس جج مختلف یا دگارول کا مجموعہ ہے۔وہ جس گھریس ادا کیا جاتا ہے،خدا کے سب سے برگزیدہ بندے کے ہاتھ کی قائم ہوئی یا دگارہے:

وَاِذْيَرُفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيْلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا، اِنْكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. (١٣٤:٢)

'' حضرت ابراہیم اوراسلیل خانہ کعبہ کی دیواریں چن رہے تھے تو اس وقت بیدعاان کی زبانوں پڑھی کہ خدایا! ہمارے اس عمل کو قبول کر ، تو ہی ہننے والا اور جانے والا ہے! ، ،

ببيت الله

بلكدونياكى فدبى ياد كارول ميسب سعقديم يادكاروبى ب:

إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًاى لِلْعَالَمِيْنَ. (٩٦:٣)

'' پہلا گھر جوانسان کی پرشش گاہ ہنایا گیا، وہی گھرہے جو مکہ میں تمام دنیا کی برکت و ہدایت کے لیے تغیر کیا گیا۔،،

مقام ابراجيم

ان ہندوں نے خدا کی وحدانیت کی ایک زندہ رہے والی یادگار قائم کی تھی۔خدانے بھی اس میں ان کی یادگار قائم کردی:

فِيُهِ اِيَاتُ ۗ بَيِّنَاتٌ مُّقَامُ إِبْرَاهِيُمَ. (٩٤:٣)

"الكريس مقام إبراتيم ايك نمايان ياد كارمقدس بد،

BestUrduBooks.wordpress.com

صفادمروه

صفااور مروہ کے درمیان دوڑنا حضرت ہاجرہ کی اس سراسیمگی کا منظر تازہ کرتا ہے جبوہ پانی کی جبتجواور بچے کی محبت میں پریشاں حال تھیں۔

جاوزمزم

چاہِ زمزم قدرت الی کی ایک کرشمہ سازی کو یاد دلاتا ہے جس نے دادی غیرزی زرع ( بنجرادرخشک سرزمین ) میں خدا کی رحمت کے دیے ہوئے چشمے کا مند کھول دیا تھا۔

قربانى

قربانی هیقتِ اسلامید کی جال فروثی اور فدویّت کے سرِ روحانی کومسوس ومثل دکھاتی ہے، جس نے حضرت خلیل اور ذہع علیماالسلام کے اندرے ظہور کیا تھا۔

رمی جمار

ری جمار، ان بہی وابلیسی قوتوں سے دنیا کورو کتا ہے جواس پاک مقصد کی تکیل میں سنگ راہ ہور ہے تھے۔

اعمال واحكام اورحدود وشروط حج

احرام اورحرمتِ شكار

حج اورعمرہ کے لیے احرام باند صنے کے بعد اس وقت تک شکار جائز نہیں جب تک حج یاعمرہ ادا ہوجائے اور احرام کھول دیا جائے:

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمُ حُومٌ .. (١:٥)

"جب احرام كي حالت مين بوشكار كرنا حلال تسجهو\_،،

یہ جو جہیں احرام کی حالت میں شکار سے روکا گیا ہے،اسے ہلکی بات خیال نہ کرو، اس میں در حقیقت اتباع اور پیروی کی آ زبائش ہے،اور جو شخص جان ہو جھ کرشکار کرےگا تواسے بدلہ یا کفارہ دینا پڑےگا:

البته حالت احرام میں دریا اور سمندر کاشکار کھایا جاسکتا ہے۔مثلاً وہ مجھلی جو پانی ےالگ ہوکر مرگئ ہے،احرام کی حالت میں بھی جائز دھلال ہے:

أُحِلُّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. (٩٣:٥)

''سمندر اور دریا کا شکار یا کھانے کی چیزیں (جو بغیر شکار ہاتھ آ حاکمیں)طال ہیں۔،،

ممانعت جنگ

احرام كى حالت مين بيوى سي خلوت، كناه كى بات اورار الى جَمَّر كى مما نعت بـ -فَمَنُ فَرَصَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوق وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. (١٩٧:٢)

''(ج کے مہینے عام طور پرمعلوم ہیں) پس جس کسی نے ان مہینوں میں ج کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا تو (وہ ج کی حالت میں ہو گیا اور) ج کی حالت میں نہ تو عورتوں کی طرف رغبت کرنی ہے اور نہ لڑ ائی جھگڑا۔''

Best Urdu Books. wordpress.com

لَا تُجِلُّوا شَعَآئِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَّىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ. (٢:٥)

'' خدا کے شعائر (خدا پرتی کی مقررہ نشانیوں اور آ داب ورسوم کی)
ہے حرمتی نہ کر داور نہ ان مہینوں کی ہے حرمتی کر وجوحرمت کے مہینے
ہیں اور نہ مج کی قربانی کی ، نہ ان جانوروں کی جن کی گر دنوں میں
(بطور علامت کے) پٹے ڈال دیتے ہیں اور کعبہ پر چڑھانے کے
لیے دوردور سے لائے جاتے ہیں۔،،

خدا پرتی کی مقدس نشانیاں جومقرر کر دی گئی ہیں اور جو آداب ورسوم مقرر ہو چکے ہیں، ان کی ہے حرمتی نہیں کرنی چاہیے جو ہیں، ان کی ہے حرمتی کرنی چاہیے جو حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یعنی ذی قعدہ، ذی الحج ،محرم اور رجب ان چار مہینوں میں حاجیوں کی آمدورفت رہتی ہے، اس بناء پران میں جنگ کی ممانعت ہے تا کہ حاجیوں کا جان و مال محفوظ رہے۔

اجازت جنگ

نیکن اگر دشمنوں کی طرف ہے اقدام جنگ ہوگا تو پھرمسلمانوں کو بھی مدافعت کرنا ہوگی ۔جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے:

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمُ. (١٩٣:٢)

" بس جوكونى تم برزيادتى كرتوچا يكد جس طرح كامعاملداس ف

تمہارے ساتھ کیا ہے، دیسا ہی معاملہ تم بھی اس کے ساتھ کرو۔،،

ابل مکہ نے ظلم و تعدّی ہے جج کا درواز ہ سلمانوں پر بند کر دیا تھا اوراس طرح پر جو مقام مقدس ان کی ہدایت کا مرکز قرار پایا تھا، وہ ان کی دسترس سے باہر ہو گیا تھا اور جنگ کے بغیر کوئی چارہ کارندر ہا،اس لیے تھم ہوا:

> وَقَاتِلُوُ افِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَتَدُوا ، (١٩٠:٢) "اورديكو، جولوگتم سے جنگ كرر بي بين، جائي كالله كاراه من تم بحى

ان ك و ( چيف د كهاد ) البتدكي تم كان برزياد تي نبيل كرنا جا يا يا ...

البتہ نہ تو قربانی اور نیاز کے جانوروں کو کو ٹنا چاہیے جو دور دور سے مکہ میں لائے جاتے ہیں نہ حاجیوں اور تاجروں کو نقصان پینچانا چاہیے جو خدا کی عبادت کی خاطر یا کاروبار تجارت کی غرض سے قصد کرتے ہیں۔کی مقدس مقام کی طرف جانے والوں کو نقصان پینچانا در حقیقت اس مقام کی تو ہین کے مترادف ہے:

وَلَا آمِيْسِنَ الْبَيْسِتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَصَٰلاً مِّنُ رَبِّهِمُ وَ رضُوانًا. (٢:۵)

''نیز ان لوگوں کی بھی بےحرمتی نہ کرو (لیعنی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو اور انہیں کسی طرح کا نقصان نہ پنچاؤ) جو بیت الحرام لینی کعبہ کا قصد کر کے آئے ہیں اور اپنے پرور دگار کافٹنل اور اس کی خوشنو دی کے طالب ہیں۔،،

مسلمانو لكاعام دستور

مشرکین مکدنے متجدحرام سے مسلمانوں کوروکا تھا تو اب مسلمانوں کو تھم دیا جا تا ہے کہ جو شانقام میں تم بھی ایسانہ کرو کہ جولوگ تج وزیارت کے لیے جارہے ہوں، آتھیں روک لویاان برحملہ کردو:

> وَلَا يَجُرِ مَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَنُ صَدُّوْ كُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا. (٢:٥)

"اوردیکھو،ایبانہ ہوکدایک گردہ کی دشنی تمہیں اس بات پر ابھاردے کہ زیادتی کرنے گئے اس کے انہوں نے سیدحرام سے تمہیں روک دیا تھا۔،،

مسلمانوں کا دستورالعمل بیہ ونا چاہیے کہ نیک کام میں تعاون اور برائی ہے احتراز کریں۔ جولوگ دوسروں پرظلم وتعدی کریں تو یہ برائی ہے، اس میں شامل نہ ہوں۔لیکن جولوگ جج وزیارت کے لیے جارہے ہیں تو وہ یقینا بھلائی کی بات ہے، اس میں کوئی رکاوٹ بیدانہ کی جائے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُلُوانِ. (٣٥)

'', پر ہیز گاری کی بات میں ایک دوسرے کی مدد کرد، گناہ اورظلم کی بات میں تعاون نہ کرو۔،،

اس آیت میں جو قاعدہ بتایا گیا ہے دہ مسلمانوں کے تمام کاموں کے لیے ایک دستورافعمل ہے۔ نیز اس ہے معلوم ہو گیا کہ بت پرست بھی اگر خدا کی تعظیم وعبادت کی کوئی بات کریں تو اس کی بھی ہے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔

كاروبار تجارت

تج ایک عبادت ہے،لیکن اس کا عبادت ہونا، دنیوی کاروبار سے فائدہ اٹھانے میں مانع نہیں۔ مال و دولت اللہ کافضل ہے اور اس کی تلاش وجبچو حج کی بجا آوری میں رکاوٹ پیدائبیں کرتی۔البتہ ایسائہیں کرنا چاہیے کہ کاروبار دنیوی کا اس قدر انہاک ہو حائے کہ حج کے اوقات واعمال ہے ہی لایرواہ ہوجائے:

لَیْسَ عَلَیْکُمُ جُنَاحِ ا اَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّنْ رَبِّکُمْ. (۱۹۸:۲)

"(اور دیکھو) اس بات میں تہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر
(اعمال ج کے ساتھ) تم اپنے پروردگار کے فضل کی تلاش میں رہو
(ایمن کاروبارتیارت کا بھی کوئی مصفلہ رکھو)۔،،

دین و دنیا کے معاملہ میں لوگوں کی عالمگیر گمراہی یبی رہی ہے کہ یا تو افراط میں پڑ گئے یا تفریط میں اور راواعتدال گم ہوکر رہ گئی۔ دنیا کا حدے زیادہ انہاک بھی نہ ہو کہ آخرت سے یک قلم بے پرواہ ہوجاؤ اور نہ ہی آخرت کے استغراق میں اس قدر فنا ہوجاؤ کہ ترک دنیا اور رہائیت کا دم بحرنے لگو۔

لیکن دین حق کی راہ انسان کے ہرعمل حیات کی طرح اعتدال اور تو سط کی راہ ہے اور شیح زندگی اس کی زندگی ہے جو کہتا ہے:

رَبَّنَا آتِنَا فِيُ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِيُ الْأَخِرَةِ حَسَنَةً. (٢٠١٢)

''پروردگارا جمیں دنیا میں بھی بھلائی دے ادر آخرت میں بھی بھلائی دے!،،

إزاله توجم رستي

چاند کے طلوع اور اس کے گھٹنے اور بڑھنے سے مہیںوں کا حساب رکھا جاتا ہے اور موسم حج کانتین بھی اسی سے محسوب ہوتا ہے:

یسنگونک غن الاهلّه، قُلُ هِی مَوَاقِیْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَ. (۱۸۹۲)

"اے پینیم الوگتم ہے (مہینوں کی) چاندراتوں کی نبت دریافت

کرتے ہیں۔ان ہے کہدو بیانسان کے لیے وقت کا حساب ہے اور
اس سے حج کے مہینہ کا تعین بھی ہوتا ہے۔،،

لوگوں میں بعض بے بنیادتو ہم پرستیاں پھیلی ہوئی ہیں،ان میں ہے بعض کوا کب پرتی کی پیداوار ہیں اور بعض ستارہ پرتی اور نجوم کے عقاید کے برگ و بارادراس کی بناء پر لوگوں نے طرح طرح کی رسیس اختیار کر لی ہیں، جن کی کوئی اصلیت نہیں۔ جیسا کہ عربوں کی جالمیت میں رسم تھی کہ جب رج کے مہینہ کا چاندہ کھے لیتے تو احرام باندھ لیتے اور گھروں کی جالمیت میں رسم تھی کہ جب رج کے مہینہ کا چاندہ کھے لیتے تو احرام باندھ لیتے اور گھروں میں آنے کی ضرورت ہوتی تو گھروں کے دروازوں سے نہ آتے ، پچھواڑی بھاند کرداخل ہوتے :

وَلَيْسَ الْبِرُّبِانُ تَأْتُوا الْبَيُونَ مِنْ ظُهُورِهَا. (١٨٩:٢) "يكوكى يكى كى بات نبيس كهتم اپنے گھروں ميں (وروازه چپوژ كر) پچھواڑے ہے داخل ہوؤ۔،،

مقدس زیارت گاہوں اور تیرتھوں پر جانے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کی پابندیاں عائد کر کی ہیں۔اجروثو اب حاصل کرنے کی غرض ہے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں میں ڈالتے ہیں۔لیکن سیسب گمراہی کی باتیں ہیں۔ نیکی کی اصلی راہ یہی ہے کہ اپنے اندرتقوی کی کروح پیدا کی جائے۔

> وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَٱتُوا الْبُيُونَ مِنُ اَبُوابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ BestUrduBooks.wordpress.com

لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ. (١٨٩:٢)

دنیکی تو دراصل ای شخص کے لیے ہے جوابے اندرتفوی پیدا کرے، پس (ان وہم پرستیوں میں مبتلا نہ ہو) گھروں میں آؤ تو دروازہ ہی کی راہ آؤ، (پچھواڑی ہےراہ نکا لئے کی مصیبت میں کیوں پڑو) اور اللّٰہ کی نافر مانی ہے بچو، تاکہ فلاح یاؤ۔،،

### ميدان عرفات كى شرط

انگال ج میں ہے ایک میدان عرفات میں جانا ، قیم ہوتا اور پھراتمام ج کے بعد وہاں ہے لوٹ کرآنا، بلا انتیاز ضروری ہے۔ لیکن باشندگان مکہ معظمہ نے بیطریقد اختیار کر رکھا تھا کہ حد حرام تک جاکر لوٹ آتے اور خیال کرتے کہ ہم تو ای مقام کے باشندے ہیں، ہمارے لیے حدود حرم ہے باہر جانا کوئی ضروری نہیں۔ اصل وجہ بیشی کہ ان میں باشندگان مکہ ہونے کا غرور باطل سمایا ہوا تھا اور اپنے آپ کومقد ک جانے تھے۔ نیز دنیوی کاروبار کے انہاک کی وجہ سے اعمال ج میں مشغولیت شاق گزرتی تھی۔ وہ چاہے تھے کہ حاجی لوگ ج میں مشغول رہیں اور وہ تجارت کافائدہ اٹھا کیں! چاہے کہ اُف اُس وَ اسْتَفْفِرُ وُ اللّٰهَ.

(199:r)

'' پھر (یہ بات بھی ضروری ہے کہ ) جس جگہ ( تک جاکر ) دوسرے لوگ انبوہ در انبوہ لو نتے ہیں، تم (الل مکہ ) بھی وہیں سے لوٹو اور اللہ سے اپنے گنا ہوں کی بخشش طلب کرو! ،،

لینی ایبانہ کر وجیبا کہ جاہلیت کے ایام میں کیا کرتے تھے کے صرف حدود حرم تک جا کرلوٹ آیا کرتے تھے، باہر کے حاجیوں کی طرح عرفات تک نہ جایا کرتے تھے۔

مصالح قيام كعبه

(1) الله تعالى نَن خانه كعبه كولو كول كے ليے قيام امن اور اجتماع وكروه آورى كاذر بعيد

بنایا ہے۔خدا کے علم میں بے شار حکمتیں اور مسلحین ہیں، جن کا حصول تیام کعبہ پر منحصر ہے۔ اس لیے دوران جی میں کعبداوراس کے شعائر کی حرمت قائم رکھی جائے اوراس کے اعمال سے طور پر قائم رکھے جا کیں تا کہ جج کی بجا آوری میں کسی قسم کا فقور شرآنے پائے:

جَعَلَ اللَّهُ الْكُعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينُمَا لِلنَّاسِ وَ الشَّهُوَ

الْحَرَامَ وَالْهَدُىٰ وَالْقَلْآئِدَ. (٥٤:٥)

''الله تعالی نے کعبہ کوحرمت کا گھر بنایا ہے لوگوں کے لیے (امن و جمعیت کے ) قیام کاذر بعیر تھیم ایا ہے۔ نیز حرمت کے مہینوں کواور حج کی قربانی کو اور قربانی کے جانوروں کو بھی جن کی گردنوں میں (علامت کے لیے ) یے ڈال دیے جانے ہیں۔

یک وجہ ہے کہ کعبد کی اور کعبے کم تمام رسوم و آ داب کی حرمت قائم رکھنے کا تھم دیا گیا ہے:

ذَلِكَ لِتَعُلَمُهُواْ آنَ اللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْكَارُضِ وَ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيهُمْ. (٩٤:٥) الْاَرُضِ وَ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيهُمْ. (٩٤:٥) "ياس ليركيا كيامتا كرتم جان لوءة سانون اورزين مِن جو يجهر بهائذ سبكاحال جانتا به اورب شك الله بربات كاعلم ركف والابر،،

عالمكيرسجاني

(۲) معبد کعبہ کی تغیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعا کا ذکر قرآن میں اس غرض ہے کیا گیا ہے کہ اقوامِ عالم کی ہدایت کے لیے پیروانِ دعوت قرآ نی کو چن لیا گیا ہے۔ لبندا اس لیے ضروری تھا کہ پہلے دعوت قرآن کے ظہور کی معنوی تاریخ بیان کر دی جاتی ۔ حضرت ابراہیم نے دین کی جوراہ اختیار کی تھی ، وہ صرف خدا پر ایمان لانے اور اس کے قانون سعادت کی فرمانہ رواری کرنے کی فطری اور عالمگیر جائی تھی ۔ قرآن ہمی یمی دعوت و بتا ہے۔ یہی دین الہی ہے اور اس کے دین الہی کو 'الاسلام ،، سے تعبیر کیا گیا۔ جس دعوت و بتا ہے۔ یہی دین الہی ہے اور اس کے ہیں۔ یعنی ہرطرح کی نسبتوں سے کنارہ کش ہوکر صرف

### ه اركان الماك المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكاملة المكام

اطاعت حق اورخدائے واحد کی اطاعت کی دعوت دینا کون ہے جوحضرت ابرا جیم علیہ السلام کے اِس طریقہ سے روگر دانی اختیار کر کے مسلمان رہ سکتا ہے؟

### نيك ترين امت اورمر كز مدايت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کواقوام عالم کی امامت اور پیشوائیت کے لیے چن لیا گیا تھا۔ انہوں نے مکہ میں عبادت گاہ تعمیر کی اور امت مسلمہ کے ظہور کے لیے الہامی دعا ما تگی۔ مشیت الہی میں اس امت کے ظہور کا ایک خاص وقت معین تھا۔ جب وہ وقت آگیا تو میغم اسلام کا ظہور ہوا اور ان کی تعلیم و تزکیہ ہے موعودہ امت پیدا ہوگئ۔

اس امت کونیک ترین امت ہونے کا نصب العین عطا کیا گیا اور اقوام عالم کی تعلیم و ہدایت کی دائی تفویض ان کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ بہی وجہ ہے کہ اس کی روحانی ہدایت کا یک دائی مرکز وسرچشمہ کی بھی اشد ضرورت تھی۔ قدرتی طور پرایسا مرکز سوائے کعبہ کے اورکوئی نہیں ہوسکتا تھا۔ اس لیے تحویل قبلہ نے اس کی مرکزیت کا اعلان کردیا:

فَوَلَ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. (١٣٣:٢)

" في ي كم ا بنارخ مجدح ام ( يعن فياند كعبه ) كى طرف كيميراو ...

قبلہ کے تقرر میں بھی بہی حقیقت پوشیدہ تھی۔ جب تک بنی اسرائیل کا دور ہدایت قائم رہا، مرکز ہدایت بیت المقدس تھا،عبادت کے وقت بھی اس کی طرف رخ رہتا تھا، لئین جب دعوت حق کا مرکز مکہ کا معبد قرار پا گیا تو ضروری ہوا کہ وہی قبلہ بھی قرار پا جائے اورا قوام عالم کے رخ بھی اسی طرف بھرجا کیں:

وَحَيْثُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطُرَهُ. (۱۳۴۲) ''جہاں کہیں بھی تم اور تمہارے ساتھی ہوں، ضروری ہے کہ (نمازیس) ای طرف کو پھر جایا کرد۔ (یعنی خانہ کعبہ کی طرف)۔،،

بنيادى اغراض ومقاصد كعبه

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ مکد کی بنیادر تھی تھی۔ تو ان کے پیش

## وہ ارکان اسلام کا محکمہ محکمہ کی محکمہ محکمہ کی محکمہ محکمہ محکمہ کی محکمہ محکمہ کی محکمہ محکمہ کی استان کے کیا نظراس کے کیا کیا اغراض ومقاصد تھے اور پھروحی البی نے کس راستہ پر گامزن ہونے کی تنظین کی:

وَإِذْ بَوَّانَ الْإِبُواهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشُوِكُ بِي هَيْنًا وَّ طَهِرُ بَيْتِي السَّجُودِ، (٢٦:٢٢) طَهِرُ بَيْتِي لِلطَّآنِفِيْنَ وَالْفَآنِمِيْنَ وَالرُّحَّعِ السَّجُودِ، (٢٦:٢٢) ''اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے اہرا ہیم کے لیے خانہ کعبی جگہ مقرد کردی (اور حم دیا) کہ میرے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ کر اور میرایہ گھران لوگوں کے لیے پاک رکھ جوطواف کرنے والے، عبادت میں سرگرم رہے والے اور رکوع وجود میں جھکے والے ہوں۔ ،،

پھر جب فرضیب جج کا اعلان عام کیا گیا تو اس کے بنیادی اعمال ومقاصد کیا کیا تھاور پھروحی الہی نے کس طرح ان کی راہنمائی فر مائی تھی:

وَاَذِنَ فِي السَّاسِ بِالْحَتِ يَالُتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَالْتِينَ مِن كُلِّ فَتِ عَمِيتِ . (٢٢:٢٢)

"اور (عَم دیا تھا کہ) کہ توگوں میں جج کا اعلان بکار دے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی تمام دور در از راہوں سے آیا کریں گے، پاییا دہ اور ہرطرح کی سوار یول پر، جو (مشقیت سفرسے ) تھی باندی ہول گے۔،،

#### خلاصهمطلب

ان سب باتول كاخلاصة مطلب بيب:

(۱) توحیداللی کاعقیده لوگوں میں پیدا کیاجائے۔

(۲)عبادت گزاران حق کے لیے معبدی تطبیری جائے۔

(۳) اجتماع حج کا امہتمام کیا جائے تا کہ اس کے گونا گوں منافع وفوا کد ہے لوگ مستفید وشاد کام ہوں اورمقرر وایام میں ذکر الہی کا ولولہ بلند ہوتار ہے۔

(۷) جولوگ اس موقع پرجع ہوں وہ خدا کے نام پر جانوروں کی قربانیاں کریں اور

کعیت اللہ دنیا بھر کے سلمانوں کی مشتر کہ عبادت گاہ ہے

یعبادت گاہ صرف قریش مکہ کے لیے نہ بنائی گئی تھی اور نہ بی ان کا بیری تھا کہ اس

کے مالک بن بینیس، جسے چاہیں آنے ویں، جسے چاہیں روک ویں۔ بلکہ بلا انتیازیہ

سب کے لیے بی ،خواہ وہ مکہ کے رہنے والے ہوں خواہ دوسر کے ملکوں کے باشند ے۔

بیاسی بات کا نتیجہ ہے کہ لوگ دور دور سے آنے لگے، اپ ساتھ قربانی کے جانور

لانے گئے،خصوصا قربانی کے اون ، جوصح ا، وجبال طے کر کے حرم کعبہ میں بہنچائے جاتے

بیں ،اورلوگ آخیں اس معبد کی نشانیوں میں سے ایک بوی نشانی متصور کرتے ہیں۔اب اگر

قریش مکہ کا بیافت یا رسلیم کر لیا جاتا کہ جسے چاہیں آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں تو پھر نہ

کو بیش مکہ کا بیافت یا رسلیم کر لیا جاتا کہ جسے چاہیں آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں تو پھر نہ

کو بیٹ مکہ کا بیافت یا رسلیم کر لیا جاتا کہ جسے چاہیں آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں تو پھر نہ

هيقت قرباني

قربانى كى حقيقت بيب كراس كا كوشت خود بهى كها وَاور حمّا جول كوبهى كهلا وُ: فَكُلُوا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ . (٣٧:٢٢)

''ان کے گوشت میں ہے خود بھی کھا ؤاور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔،،

قربانی سے مقصود جانور ذرج کر کے خون بہانائیں ہے جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔حقیقت میں اس کا مقصدلوگوں کے لیے سامان غذامہیا کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس بات کوصاف صاف بیان فرمادیا گیا ہے:

لَنْ يَسَالَ اللَّهَ لُحُومُهُا وَكَا دِمَآؤُهَا وَلِكِنْ يِّنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمُ.

(12:17)

''یا در کھو،اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون -اس کے حضور جو پہنچ سکتا ہے وہ صرف تمہاراتقوی ہے - ،،

یعن محض تمہارے دل کی نیکی ہے جومقبولِ بارگاہ الہی ہے۔اور یہ جو بت پرست

ری آرکان اسلام می و می اس طرح چلی آتی ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسانوں کی طرح انقوام میں قربانی کی رسم اس طرح چلی آتی ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسانوں کی طرح دیوتاؤں کو بھی چڑھاووں کی ضرورت ہے اور جانوروں کا خون بہانا ان کے خضب وقہر کو خفشہ اگردیتا ہے۔قرآن کہتا ہے کہ نہ تو چڑھاوائی خدا تک پینی سکتا ہے اور نہ ہی وہ خون بہانے کاشائن ہے، وہ تو طہارت قبلی کو پہند فرما تا ہے۔فقط

### حواشي

| سب سے میلی مرتبدید مقاله ۲۳ جون ماوی و کوشا کتا ہوا۔ | Ţ |
|------------------------------------------------------|---|
|                                                      | _ |

ع الكور الالماد موسيد على مرتبه يتحريشائع مونى ال عمراد كم ذى الح استار الم

# هماری دیگرکتب

| 150 روپ | مولا ناابوالكلام آزاد | امالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200روپ  | مولانا ابوالكلام آزاد | غبارخاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200روپ  | مولا ناابوالكلام آزاد | تذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 200روپ  | مولانا ابوالكلام آزاد | خطبات آزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 250روپ  | مولانا ابوالكلام آزاد | آزادی ہند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90روپي  | مولانا ابوالكلام آزاد | قرآن كا قانون عروج وزوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90روپي  | مولا ناابوالكلام آزاد | قول فيصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 90روپ   | مولا ناابوالكلام آزاد | مسلمان عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100روپي | مولا ناابوالكلام آزاد | مسئله خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60روپي  | مولا ناابوالكلام آزاد | حقيقت الصلواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60روپي  | مولا ناابوالكلام آزاد | آخری کمحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60روپي  | مولا ناابوالكلام آزاد | صدائے ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| زبرطبع  | مولا ناابوالكلام آزاد | ا فسانه جمرووصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| زرطبع   | مولا ناابوالكلام آزاد | مقام دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                       | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE |

تیسری منزل جمن ارکیا 7232731: أردوبازار لایک فون نبر : 3232731 E-mail: maktaba jamai@email.com